

جدید سائنس کی روشی میں

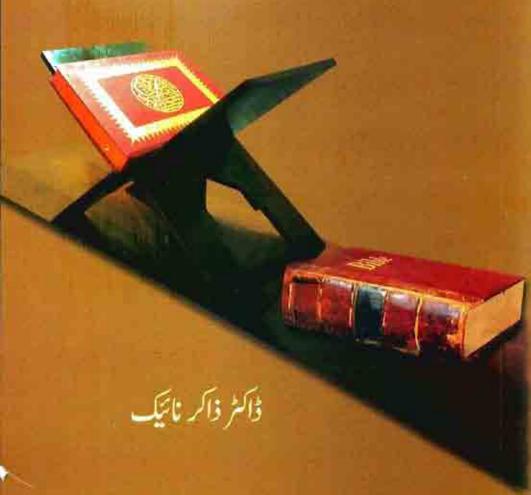

www.sirat-e-mustageem.com

باشیل اور قربان جدیدسائنس کی روشن میں

# بائنل اور قربان جدیدسائنس کی روشنی میں

ڈاکٹر ذاکرنا ئیک

متر بم سیدامتیازاحد

مخرال الموريد الحمد ماركيث، أردو بازار، لا مور

#### www.sirat-e-mustageem.com



مذاہب عالم میں تصورِ خدا اور اسلام کے بارے میں غیرمسلمول

کے ۲۰ سوال

اسلام میں خواتین کے حقوق

اسلام دہشت گردی یا عالمی بھائی چارہ

گوشت خوری جائز یا ناجائز؟

ا بائبل اور قرآن .....جدید سائنس کی روشنی میں

الله کیا قرآن کلام خداوندی ہے؟

اسلام اور مندومت

#### www.sirat-e-mustageem.com

اس کتاب کے تر جمہ کے حقوق مجن دار النوادر لا ہور محفوظ ہیں۔اس ترجیے کا استعال کسی بھی ذریعے سے غیر تا نو ٹی ہوگا۔خلاف درزی کی صورت میں پہلشر تا نو ٹی کارروائی کا من محفوظ رکھتا ہے۔

> جمله حقوق محفوظ ۱۳۲۸ هجری ۵۰۰۲ء

بائنگ اور قر آن مدیسائنس کاروشی میں

ڈاکٹر ذاکرنا ٹیک

سيدامتيازاحمه

دارالنوا در، لا جور

موٹرو ہے پرلیس، لا ہور

٠٠ روپي

مصنف:

مترجم:

اہتمام: مطبع:

قیت:



اردوبازار، بزدریزیوپاکتان، کراچی۔ فون: 2212991-2629724



۵

# ترتتيب

ۋاڭٹرولىم تىمپېل ----خطاب ذا كثر وليم تيميل ...... دان م جوانی خطاب ۋاڭىر ۋاكرنا ئىك ------ ۋاكىر جوانی خطاب حصه دوم سوال نمبرا:طوفان نوح کی نوعیت کیاتھی؟ ----------------------------سوال نمبر۲: اللہ کے نور ہونے ہے کیا مراد ہے؟ --------------ا سوال نمبر ۳: ڈاکٹر ولیم کیمپیل بائبل کے مطابق خودامتحان کیوں نہیں دیتے؟----•اا سوال نمبریم: کیاعقبیده تثلیث کی سائنسی تاویل ممکن ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ الله سوال نمبر ۵: كيا ذاكثر وليم آج كي تفتكو سے متاثر ہوئے ہيں؟ ------ ۱۱۳ ال نمبر ۲: بائبل زمین کی ساخت کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ --------110 ﴿ سوال نمبر ∠: کیا قرآن میں گرامر کی غلطیاں موجود ہیں؟ ---------۱۱۲ ⊛ سوال نمبر ۸: کیا ذ والقرنین ،سکندراعظم قها؟ -----المبره: كياحضرت يونس اورحضرت عيسلى عليها السلام ميس مشابهت موجود بع؟ ١١٩ الله المبروا: كيابائبل مين موجود طب سے متعلقه بيانات كي وضاحت ممكن ہے؟ - ١٢٠ 

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

| سوال نمبر ۱۲: کیا بائبل کے تضادات کی وضاحت ممکن ہے؟                                       | *        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| سوال نمبر ۱۳ کیا ''متن'' اور'' ترجمه'' ایک ہی چیز ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | %€       |
| سوال نمبر ۱۳ کیا موجودہ انجیل وہی ہے جوحضرت میسیٰ مَلائِلاً پر نازل ہوئی تقی ؟ ۱۲۴        | %        |
| سوال نمبر ۱۵: اگر قر آن ادر سائنس میں تکمل مطابقت ہے تو یہ نظریے تبدیل ہونے               | <b>₩</b> |
| کی صورت میں کیا ہوگا؟۔۔۔۔۔۔                                                               | No.      |
| سوال نمبر ۱۶: اگر ڈاکٹر کیمپیل اعتراضات کے جوابات نہیں دے سکتے تو وہ تسلیم                | ·<br>**  |
| کیوں نہیں کرتے کہ بائیل میں اغلاط موجود ہیں؟                                              |          |
| سوال نمبر ١٤: بائبل اور قرآن ميں تضادات كي نوعيت كيا ہے؟                                  | <b>%</b> |
| ₹ <sup>^</sup> 2 ₹ <sup>^</sup> 2                                                         |          |

خطاب

# ڈاکٹر ولیم کیمپیل

سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر ذاکر نائیک کوخوش آ مدید کہنا چاہوں گا کہ وہ اتن دور تشریف لائے۔ میں سبیل احمد، محمد نائیک اور منتظمہ کمیٹی کے اراکین کوبھی خوش آ مدید کہنا ہوں۔ آج کے مکا لمے کو'' The Ultimate Dialogue ''کاعنوان دینا تو خیر مبالغہ ہوگا، کیکن یوں ہے کہ اس طرح ذرامشہوری اچھی ہوجاتی ہے۔ میں جملہ حاضرین کو بھی اس تقریب میں خوش آ مدید کہتا ہوں۔

میں'' یہوواہ'' کے نام پرخوش آمدید کہتا ہوں، جو ہمارا عظیم خالق ہے اور ہم سب سے محبت کرتا ہے۔

سب سے پہلے میں'' الفاظ'' کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ آج ہم سب یہاں الفاظ ہی کے بارے میں بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ بائبل کے الفاظ کے بارے میں اور قرآن کے الفاظ کے بارے میں .....

جدیدعلم نسانیات کے ماہرین ہمیں بتاتے ہیں کہ کسی لفظ، فقرے یا جملے کے معانی وہی ہوتے ہیں جو بولنے والا مراد لیتا ہے یا جو سننے والا فردیا افراد مراد لیتے ہیں۔

گویا قرآن کے الفاظ کے معانی وہی ہوں گے جو محصلی اللہ علیہ وسلم مراد لیتے تھے یا
ان کی بات سننے والے مراد لیتے تھے۔ بائبل کے معاسلے میں الفاظ کے معنی وہی ہوں گے جو
حضرت عیسی اور حضرت موسی علیہا السلام کے نز دیک تھے یا ان کے مخاطبین مراد لیتے تھے۔
اس بات کو سجھنے کے لیے اور پر کھنے کے لیے پوری بائبل اور پورا قرآن ایک تناظر فراہم

کرتے ہیں، مزید برآں اس دور کے ادب اور شاعری سے بھی مددملتی ہے۔ یعنی انجیل کے معاطع میں پہلی صدی ہجری کا ادب اور قرآن کے معاطع میں پہلی صدی ہجری کا ادب اور شرآ ن کے معاطع میں پہلی صدی ہجری کا ادب اور شاعری ہماری مدد کرتے ہیں۔

اگر ہم حقیقت کی پیروی کرنا جاہتے ہیں، اگر ہم سچائی کے متلاثی ہیں تو ہمیں الفاظ کو نے معانی پہنانے ہے گریز کرنا چاہیے۔اگر ہم حقیقت کی تلاش میں پنجیدہ ہیں تو کسی'' جائز غلط بیانی'' کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔

میں ایک مثال کی مدد ہے اپنی بات واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔

میرے پاس دو ڈکشنریاں ہیں، ایک کا سنہ اشاعت ۱۹۵۱ء ہے اور دوسری کا ۱۹۹۱ء۔ بید دونوں لغات میرے گھر میں موچود ہیں۔ میں ان دونوں میں ایک لفظ'' Pig'' کے معانی دیکھتا ہوں۔

پہلامعنی ہے''کسی بھی جنس کا جوان خزیر'' اور بید معانی دونوں میں موجود ہیں۔ دوسرے معانی''کسی بھی نوع کا جنگلی یا پالا ہوا خزیر'' بھی دونوں جگہ موجود ہے۔ تیسرے معنی'' خزیر کا گوشت'' بھی دونوں لغات میں موجود ہے۔

چوتھے معانی '' سورجیسی عادات والاشخف یا بہت زیادہ کھانے والاشخف'' بھی دونوں لغات میں یائے جاتے ہیں۔

لیکن آخر میں اس لفظ کے ایک نئے معانی بھی موجود ہیں جوصرف نئی چھپنے والی لغت میں ہی موجود ہیں۔ اور وہ ہیں'' پولیس والا''۔ گویا جدید لغت کے مطابق پیر لفظ پولیس والوں کے لیے بھی استعال ہوتا ہے۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ توارۃ میں کہا گیا ۔۔۔ You can not eat Pigs ۔۔۔ توارۃ میں کہا گیا ۔۔۔ تو اگر میں اس جملے کے بیدمعانی مرادلوں کہ یہاں Pig سے مراد پولیس والا ہے اور بیک میاں پولیس والوں کا گوشت کھانے سے منع کیا جارہا ہے تو کیا بید درست ہوگا؟ ظاہر ہے کہ برگز نہیں۔ اس طرح قرآن میں بھی لیم خزیر کھانے ہے منع کیا گیا ہے، کیا وہاں میں

یہ کہ سکتا ہوں کہ Pig سے مراد'' پولیس والا'' ہے؟ نہیں کیوں کہ ایبا کہنا غلط ہوگا، احتقانہ ہوگا بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک سفید جھوٹ ہوگا۔ کیوں کہ محمد مطابق یا موسی مَالِنا اس الفظ ہے کہتے ہوگا۔ کیوں کہ محمد مطابق یا موسی مَالِنا اس الفظ ہے کہتے ہوگا۔ کیوں کہ محمد مطابق اللہ اس الفظ ہے۔

کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمیں الفاظ کے نئے معانی مراد لینے سے پر ہیز کرنا چاہیے۔ انجیل کے معاطع میں الفاظ کے وہی معانی سامنے رکھنے چاہئیں جو پہلی صدی عیسوی میں تھے۔ای طرح قرآن کے الفاظ کو بھی اتھی معانی میں استعال ہونا چاہیے جن معانی میں یہ پہلی صدی ہجری کے دوران میں استعال ہوتے رہے ہیں۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ قر آن''علم جندیات'' Embryology کے ہارے میں کیا کہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنین کے مختلف مراحل میں ارتقا کا نظریدا کیک جدید نظریہ ہے اور یہ کہ قر آن ہمیں ان مراحل کی خبر دیتا ہے۔

ڈ اکٹر کیتھ مور اپنے کتا بچے'' Highlights of Human Embryology '' میں لکھتے ہیں:

'' بید حقیقت که جنین کا ارتفامختلف مراحل میں ہوتا ہے، پندرھویں صدی عیسوی تک واضح نہیں ہوئی تھی۔''

ہم اس دعوے کو پر کھنے کے لیے ایک تو قرآن میں استعال ہونے والے عربی لفظ کا تجزید کریں گے۔ ہم شروع تجزید کریں گے اور دوسرا ہم قرآن سے وابستہ تاریخی حالات کا جائزہ لیں گے۔ ہم شروع کرتے ہیں عربی کے لفظ'' علقہ'' سے جو قرآن میں استعال ہوا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ واحد علقہؓ اور جمع' 'علق'' دونوں صورتوں میں چھ باراستعال ہوا ہے۔

سورهٔ قیامة مین ہم پڑھتے ہیں:

﴿ اَ يَحْسَبُ الْإِنسَانُ اَنْ يَّتُرَكَ سُدًى ٥ اَلَمْ يَكُ نُطُفَةً مِّنْ مَّنِي يَّمُنٰى ٥ اَلَمْ يَكُ نُطُفَةً مِّنْ مَّنِي يَّمُنٰى ٥ اَثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَوَالْأَنْفُى ٥ ﴾ وَمَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَوَالْأَنْفُى ٥ ﴾ وَمَدَ ٢٦ ٢٦]

'' کیا انسان نے سیسمجھ رکھا ہے کہ وہ یو نہی مہمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیریا نی کا نطفہ نہ تھا جو (رحم مادر میں) ٹیکا یا جاتا ہے؟ پھروہ ایک لوتھڑا ابنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضا درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دوشمیں بنائیں۔''

### اسی طرح سورہ مومن میں تحریر ہے:

﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّنُ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نَّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبُلُغُوا الشُّكَانُمُ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمُ مَنْ يَّتَوَفَّى مِنْ تَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا اَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمُ تَغْقِلُونَ ﴾ مَنْ يَتُوَفَّى مِنْ تَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا اَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمُ تَغْقِلُونَ ﴾

[المؤمن: ٦٧]

"وبى تو ہے جس نے تم كومٹى سے پيدا كيا، پھر نطفے سے، پھر خون كے لوتھڑ سے ، پھر خون كے لوتھڑ سے ، پھر دہ شخصيں بوھا تا ہے تا كہتم اپنى بورى طاقت كوپننچ جاؤ، پھر اور بڑھا تا ہے تا كہتم بڑھا ہے كوپننچوا ورتم ميں سے كوئى پہلے ہى بلاليا جاتا ہے۔ بير سب كچھ اس ليے كيا جاتا ہے تا كہتم اپنے مقررہ وقت تك پہنچ جاؤا وراس ليے كہتم حقيقت كوسمجھو۔"

# سورہ ج میں کہا گیا ہے:

﴿ يَا يَنَهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَارِّنَا خَلَقْنَكُمْ مِّنُ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَعَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنَّابِينَ لَكُمْ وَنُقِرَ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى ثُمَّ لِنَّبَيْنَ لَكُمْ وَمُنْكُمْ مَّنَ يُتَوَفِّى وَمِنْكُمْ مَنْ لَخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنَ يُتَوَفِّى وَمِنْكُمْ مَنْ يَتُولِ مِنْكُمْ مَنْ يَتُولِ الْعَمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْلِ عِلْمِ شَيْئًا ﴾

[الحج: ٥]

'' لوگو! اگرشھیں زندگی بعدِموت کے بارے میں کچھشک ہے توشھیں معلوم

ہوکہ ہم نے تعصیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑ سے پھر گوشت کی بوٹی سے، جوشکل والی بھی ہوتی ہے اور بےشکل بھی (یہ ہم اس لیے بتارہے ہیں) تا کہ تم پر حقیقت واضح کریں، ہم جس (نطفے) کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحمول میں تھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچ کی صورت میں نکال لاتے ہیں (پھر شمصیں پرورش کرتے ہیں) تا کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلالیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تا کہ سب پچھ جانے کے بعد پھر پچھ نہ جانے ۔''

اور پھرسورہ مومنون میں بدیان بھی موجود ہے:

﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِّنْ طِلْينِ ٥ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِيْنِ ٥ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةُ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ اَنشَنْنَهُ خَلَقًا آخَرَ فَتَبَارِكِ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ٥﴾ [المومنون: ١٤-١٢]

'' ہم نے انسان کومٹی کے ست سے بنایا، پھراسے ایک محفوظ جگہ ٹیکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھراس بوند کولو تھڑ ہے کی شکل دی، پھرلو تھڑ ہے کو بوٹی بنادیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھراسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔ پس بڑا ہی بابر کت ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔''

اور پہال وہ مراحل ہمارے سامنے آتے ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں یہ مراحل مندرجہ ذیل ہیں:

| و و رو<br>نطفة          | تطفير   |
|-------------------------|---------|
| عَلَقَةٌ                | لوتھڑ ا |
| و د رم<br>م <b>ضغ</b> ة | بوٹی    |

11

عِظمًا بدُياں

اور آخری مرحلہ ہڑیوں پر گوشت چڑھنے کا۔

گزشتہ سوسال کے عرصے میں لفظ' علقہ'' کے بہت سے تراجم ہوئے ہیں ، دس ترجے یہاں موجود ہیں۔ تین فرانسیسی ترجے ، پانچ انگریز می ترجے ، ایک انڈونیشین زبان میں اور ایک پارسی زبان میں۔ان تراجم میں لفظ علقہ کا ترجمہ لوٹھڑا یا خون کا لوٹھڑا یا جونک کی طرح کا لوٹھڑا کیا گیا ہے۔

ان تراجم کا ہر وہ قاری جس نے انسانی افزایش نسل کے عمل کا مطالعہ کر رکھا ہے،
اندازہ کرسکتا ہے کہ جنین کی تشکیل کے دوران ایبا کوئی مرحلہ نہیں ہوتا جہاں جنین کی صورت لوتھڑ ہے کے مانند ہو۔ البندایہ ایک نہایت اہم سائنسی مسئلہ ہے۔ اس لفظ کواگر آپ لغت میں دیکھیں تو اس کے معنی صرف لوتھڑ ایا جو تک ہو بیتے ہیں۔ شالی افریقہ میں یہ لفظ انہی معنوں میں آج بھی مستعمل ہے۔ میرے پاس ایسے مریض آتے رہے ہیں جو یہ الفاظ استعال کرتے تھے۔ ایسی خوا تین بھی آتی رہیں جو کہتی تھیں کہ حیض کا آغاز وقت پرنہیں ہوا۔ میں انھیں کہتا تھا کہ میں آپ کوچیش جاری کرنے والی ادویات نہیں دے سکتا کیوں کہ میرے خیال میں بیمل ہے۔

وہ کہتی تھیں کہ نہیں'' اہمی خون ہی ہے''۔ یعنی وہ اس قرآنی تصور کو سمجھ رہی تھیں۔ آخریں
ہمیں قرآن کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات کو بھی سامنے رکھنا جاہیے۔ جو (حضرت)
محمہ مطفے میں نازل ہوئیں۔ یہ آیات قرآن کی سورۃ نمبر ۹۲ میں موجود ہیں۔ اس سورۃ کا اس میں سورۃ العلق ہے۔ یعنی وہ لفظ جس کا ہم یہاں مطالعہ کررہے ہیں۔ اس سورۃ میں کہا گیا ہے:

﴿ اِقْرَا بَا اَسْعِد رَبِّكَ الَّذِنْ یُ خَلَقَ ٥ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ٥ ﴾

[العلق: ٢\_١]

'' پڑھو (اے نبی منظ کیا ا) اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ جے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے ہے انسان کی تخلیق کی۔'' لفظ کی اس صورت یعنی ' نعلق'' کے دیگر معانی بھی ممکن ہیں۔ مثلاً چیکنا، لگنا، چٹنا وغیرہ۔ لیکن مذکورہ بالا دس تراجم میں سے کسی ایک میں بھی بید معانی مراد نہیں لیے گئے۔ ان سب نے اس آیت میں بھی لفظ' علق'' کا ترجمہ لوتھ' ایا'' جما ہوا خون'' ہی کیے ہیں۔ ان مترجمین کی تعداد اور صلاحیتوں کے باوجود فرانسیسی ڈاکٹر مورس بو کاسیئے ان کے لیے شخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

'' .....ایک اور چیز جو قاری کو گمراہ کر کتی ہے، وہ لفظوں کا انتخاب ہے۔ مثال

کے طور پر متر جمین کی اکثریت انسان کی پیدایش کی وضاحت کرتے ہوئے
خون کے لوٹھڑ ہے کا ذکر کرتی ہے۔ ''انسانی افزایش نسل'' کے شعبے میں مہارت

رکھنے والے ماہرین کے لیے اس قتم کا بیان نا قابل قبول ہوگا۔ اس سے ظاہر
ہوتا ہے کہ افزایش سے متعلقہ قرآنی آیات کی درست تنہیم کے لیے زبان کے
علم کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتندی علوم سے کام لینا کس قدر ضروری ہے۔''
گویا بالفاظ دیگر ڈاکٹر بوکا بیئے کہنا جا ہتے ہیں کہ؛

'' آج تک قرآن کے جتنے تراجم ہوئے ،سب غلط تھے اور اب میں درست ہوں۔''

ڈاکٹر بوکایئے نے یہ کس طرح فرض کرلیا کہ ترجمہ وہ ہونا چاہیے جو وہ خود کر رہے ہیں۔وہ' علق''کا ترجمہ بجائے''لوٹھڑے''کے''چپننے والی چیز''کرتے ہیں۔اوراس سے مراد جنین لیتے ہیں جوآنول نال کے ذریعے رحم سے بڑا ہوتا ہے۔لیکن جو خواتین صاحب اولاد ہیں وہ میری اس بات کی تائید کریں گی کہ جو چیز چپکی ہوئی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے وہ ساڑھے آٹھ ماہ تک چپکی ہی رہتی ہے، یعنی چپکی ہوئی چیز تبدیل ہوکر'' چبائے ہوئے گوشت' نماکسی چیز میں تبدیل نہیں ہوتی۔تیسری بات ان آیات میں یہ کہی گئی ہے کہ؛

'' بوٹی ہڈیوں میں تبدیل ہوتی ہے اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔'' اس سے بیتا ثر ملتا ہے کہ پہلے ڈھانچا تیار ہوتا ہے اور پھراس پر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر بوکائے بہ خوبی جانتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوتا۔ پٹھے اور ہڈیاں ایک ہی وقت میں بنتا شروع ہوتے ہیں، آٹھویں ہفتے کے اختیام تک بہت کم ہڈیوں کی تشکیل ہوئی ہوتی ہے لیکن پٹھے حرکت کے قابل ہوتے ہیں۔

ڈاکٹر T.W.Sadler جو کہ Embryo Anatomy کے ایسوی ایٹ پروفیسر بیں۔ Longman's Medical Embryology کے مصنف ہیں، ایک خط میں تحریر کرتے ہیں کہ؛

'' آٹھویں ہفتے تک پہلیاں وغیرہ اپنی ابتدائی حالت میں ہوتی ہیں اور انھوں نے ہڈیوں کی صورت اختیار نہیں کی ہوتی ، جب کہ پٹھے بن چکے ہوتے ہیں۔ اس موقع پر ہڈیوں کی تشکیل کا آغاز ہی ہوا ہوتا ہے جب کہ پٹھے حرکت بھی کر کتے ہیں۔''

دوگوا ہیاں ہمیشہ ایک سے بہتر ہوتی ہیں۔ لہذا ہم دوسری گواہی ڈاکٹر کیتھ مورک کتاب The Developing Human سے پیش کرنا جاہتے ہیں۔ کتاب کے باب نمبر ۱۵اور ۱۷ سے ہمیں بیمعلومات حاصل ہوتی ہیں۔

( یہاں کچھ سائنسی تفاصیل بیان کرنے کے بعد ڈاکٹر ولیم کہتے ہیں: )

ایک ملاقات کے دوران میں نے ڈاکٹر مورکو ذاتی طور پر ڈاکٹر ساڈلر کا بیان دکھایا اور انھوں نے اسے بالکل درست قرار دیا۔ اس سے نتیجہ بید نکلتا ہے کہ ایسا کوئی مرحلہ نہیں ہوتا جس میں بڈیاں بن چکی ہوں اور پھر ان کے اوپر پٹھے بن رہے ہوں۔ پٹھے تو بڈیول کے بننے سے گی دن پیش تر ہی موجود ہوتے ہیں اور بڈیوں کے بننے کے بعد نہیں بنتے جیسا کہ قرآن کہتا ہے۔ قرآن کا بیان یہاں بالکل غلط ہے۔ (۱) گویا مسکلہ ابھی حل ہونے سے بہت دور ہے۔

ہم دوبارہ لفظ معلق'' کی طرف لوٹتے ہیں۔ ڈاکٹرمور، پیھی کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک

دوسری آیت میں جونک نماشکل کا ذکر کیا گیا ہے اور چبائی ہوئی شکل کا۔ وہ اس سے ۲۳ دن اور ۳۰ دن عمر کا جنین مراد لیتے ہیں۔ ۲۳ دن کے جنین کا سائز ۳ ملی میٹر ہوتا ہے لیتی ایک ایج کا آٹھواں حصہ۔ اس کی تصویر ڈ اکٹر مورکی کتاب میں دی گئی ہے ..... مجھے تو یہ کسی طرح بھی جونک نما معلوم نہیں ہوتی۔

لفظ' علق' علق' کے ان معانی کے ساتھ سب سے بڑا مسکدتو یہ ہے کہ کوئی ایسی مثال عربی زبان سے پیش نہیں کی گئی جس سے اس لفظ کا ان معنوں میں استعال ثابت ہوتا ہو۔ ابتدائی جمری صدیوں سے ایسی مثال پیش کی جانی چاہیے۔ یہ ثابت کرنے کا کہ لفظ عَلَقَ کا مطلب ایک تین ملی میٹر طویل جنین ہوتا ہے جو کہ چپکا ہوا ہوتا ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ پینمبر ملتے تین کے دور کے زبان وادب میں سے خصوصاً اس عربی سے جو قریش ہولتے تھے، کوئی مثال پیش کی جائے۔

الیی مثال پیش کرنا آسان نہیں ہوگا۔ قریش کی عربی پر بہت می تحقیقات ہو پیکی ہیں۔ دوراوّل کے مسلمانوں کے لیے عربی زبان پر تحقیق ضروری تھی کیوں کہ وہ قرآنی الفاظ کے درست معانی جاننا چاہتے تھے اور اس وجہ سے انھوں نے اپنی زبان اور شاعری کی طرف بہت توجہ دی۔

یمی وجہ ہے کہ ۱۹۸۵ء میں ہونے والی ایک کانفرنس میں پیرس کی جامع مسجد کے سابق امام ابوبکرنے میسوال اٹھایا تھا:

'' کیا قرآن کی تفہیم پیغیبراسلام منظے آئے ہور سے آج تک ہمیشہ مکساں طور پر ہوتی رہی ہے؟''

أوران كاجواب تقا:

'' دورِ جاہلیت کی شاعری کے مطالعے سے پیۃ چلتا ہے کہ، ہاں!''

اس ہے ہم یمی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہا گروہ آیات، جو ہمیشہ مسلمانوں کوروحانی سکون در امید فراہم کرتی رہی ہیں، آج بھی اس طرح ہیں تو پھر ان آیات میں موجود سائنسی بیانات بھی اس طرح برقرار ہیں۔ جب تک کوئی نیا ثبوت سامنے نہ آ جائے۔ یہ بات نہایت اہم ہے، کیوں کہ بعض آیات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ معلومات ایک نشانی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا، سور ؤ مومنون میں کہا گیا ہے:

﴿ وَلَقَلْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِّنْ طِينِ ٥ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِيْنِ ٥ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضَّغَةَ عِظَامًا فَكُسُونَا الْعِظَامَ لَحُمَّا ثُمَّ اَنشَئْنَهُ خَلَقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَخْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ٥ ﴾ [المومنون: ١٢-١٢]

'' ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے بنایا، پھراسے ایک محفوظ جگہ ٹیکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھراس بوند کولوتھڑ نے کی شکل دی، پھرلوتھڑ نے کو بوٹی بنادیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائمیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھراسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔ پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کار بگروں سے اچھا کار گھے۔''

## اسی طرح سورۂ حج میں کہا گیا:

﴿ يَا آيُهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنُكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ مَّضْفَةٍ مُّخَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَقَةٍ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْفَةٍ مُّخَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَقَةٍ لِلْمُ مِنْ مُّكَلَّةٍ لِلْمُ اللَّهُ مَّا نَشَآءُ إِلَى اَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ لِنُبْرِ مُكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفِّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفِّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوفِّى وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوفِّى وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوفِّى وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوفِّى وَمِنْكُمْ مَنْ يَرَدُّ إِلَى اَرْوَلِ الْعُمْرِ لِكُيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْنًا ﴿ ﴾ يَتُولَكُمْ لِكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْنًا ﴾

[الحج: ٥]

'' اوگو! اگرشسیں زندگی بعدِموت کے بارے میں پھھشک ہے توشمسیں معلوم ہوکہ ہم نے شمسیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھرخون کے اوھٹر سے سے، پھر کوشت کی بوٹی سے، جوشکل والی بھی ہوتی ہے اور بےشکل بھی (بیہ ہم اس لیے بتارہ ہے ہیں) تا کہتم پر حقیقت واضح کریں، ہم جس (نطف) کو چا ہے ہیں ایک وقت خاص تک رحمول میں تشہرائے رکھتے ہیں، پھرتم کو ایک بیچ کی صورت میں نکال لاتے ہیں (پھر شمصیں پرورش کرتے ہیں) تا کہتم اپنی جوانی کو پہنچو۔ اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلالیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیردیا جاتا ہے تا کہ سب پچھ جانے کے بعد پھر پچھ نہ جانے۔''

اگر مکہ اور مدینہ کے رہنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک واضح آیت بھی تو" علقہ" کے لفظ کے ان کے لیے کیامعنی تھے؟ جو انھیں زندگی بعدموت پر ایمان لانے کے لیے قائل کرتے؟

جواب جاننے کے لیے ہمیں حضرت محمد منظی میں آئے دور کی تاریخی صورت حال کا جائزہ لینا ہوگا۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ محمد منظی میں آئے اور ان کے دور کے لوگ علم الجنین کے حوالے سے کیا خیالات رکھتے تھے۔ ہم Hypocrites سے کیا خیالات رکھتے تھے۔ ہم Kuss میں پیدا ہوا تھا۔ اور وہ'' مراحل'' یا Stages کی افظر پدر کھتا ہے، جو کچھ یوں ہے۔

اس کے خیال میں مادہ منویہ پورے بدن سے اخذ ہوتا ہے۔ لیعنی مال اور باپ دونول کے پورے جسم سے جسم کے قوی حصوں سے قوی مادہ حاصل ہوتا ہے اور ضعیف حصوں سے ضعیف مادہ۔ اس کے بعد دہ آ گے بوصتا ہے اور مال کے جسم میں خون کے جمنے کی بات کرتا ہے۔ اس سے جنین بنتا ہے جو ایک جمعلی میں لپٹا ہوتا ہے۔ مزید برآ ل وہ کہتا ہے کہ جنین کی پرورش مال کے خون کے ذریعے ہوتی ہے جو مال کے رحم تک پہنچتا ہے کیوں کہ حاملہ ہونے کے بعد وہ گوشت بنے کا ذکر کرتا ہے اور آخر میں کے بعد وہ گوشت بنے کا ذکر کرتا ہے اور آخر میں بٹریوں کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے اعضا بنتے ہیں ان کے اندر ہڈیال بھی بنتی چلی جاتی ہیں، درخت کی شاخوں کی مانند۔

اب ہم ارسطو کی جانب آتے ہیں۔تقریباً ساڑھے تین سوقبل مسے میں لکھی گئی اپنی

کتاب میں ''ارتقائے جنین' کے مراحل کا ذکر کرتا ہے۔ وہ ماد کا منویہ ، چیش کے خون وغیرہ کا ذکر بھی کرتا ہے۔ ذکر بھی کرتا ہے۔ کتاب کے اس جھے میں وہ نر کے ماد کا منویہ کو'' خالص'' قرار دیتا ہے۔ یعنی مادہ سے حاصل ہونے والا ماد کا منویہ وہ لواز مہ فراہم کرتا ہے جونر کے ماد کا منویہ کو درکار ہوتا ہے۔ گویا بالفاظ دیگر مادہ منویہ ماہواری کے خون کو جمانے کا باعث بنتا ہے اور پھراس سے گوشت بنتا ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ فطرت خالص ترین اجز اسے گوشت اور باقی ماندہ اجزا سے گوشت بنتا ہے۔ بالکل سے بڈیاں بنتی ہیں اور پھران کے گرد گوشت بنتا ہے۔ بالکل یہی بات ہمیں قرآن میں بھی ملتی ہے۔ ماد کا منویہ اور خون سے لوتھڑ ابنتا ہے ، اس سے ہڈیاں ادر پھر ہڈیوں پر گوشت۔

اب ہم ہندوستانی علم الا دویہ کی طرف آتے ہیں۔۱۲۳ء میں Sharaka اور Shushruta کا کہنا تھا کہ؛

''نراور مادہ دونوں تخم ریزی میں حصہ لیتے ہیں۔ نرکا مادہ منویہ Sukra اور مادہ کا مادہ منویہ Artava اور مادہ کا Artava کہلاتا ہے۔ ان کا بھی یہی خیال تھا کہ جنین کی تشکیل مادہ منوبیاورخون سے ہوتی ہے۔''

اب ہم گالن کے نقطہ نظر کی طرف آتے ہیں۔گالن کا سنہ پیدایش اسماعیسوی ہے اور وہ اس علاقے میں پیدا ہوا تھا جو آج کل ترکی میں شامل ہے۔گالن کا کہنا تھا کہ وہ لواز مہ جس سے جنین کی تھکیل ہوتی ہے خون اور نرو مادہ دونوں طرح کے مادہ منوبیہ پرمشمل ہوتا ہے۔قرآن میں کہا گیا:

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الَّانِسَانَ مِنْ نَّطْفَةٍ ٱ مُشَاجٍ ﴾ [الدهر: ٢]

" ہم نے انسان کوایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔"

اب ہم آتے ہیں گالن کے بیان کردہ مراحل کی جانب کیوں کہ وہ بھی جنین کے ارتقا کے مختلف مراحل بیان کرتا ہے۔

پہلامرحلہ مادہ منوبہ پرمشتمل ہوتا ہے۔

دوسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے جس میں مادہ منوبیہ اورخون کیجا ہوتے ہیں، بیروہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں مختلف اعضا نے ابھی واضح شکل اختیار نہیں کی ہوتی قر آن میں یوں کہا گیا ہے:

﴿ مِنْ مُّضُغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ﴾ [الحج: ٥]

'' پھر گوشت کی بوٹی ہے جوشکل والی بھی ہوتی ہے اور بےشکل بھی۔''

تیسرا مرحلہ وہ بیان کرتا ہے، جس میں ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا قرآن بھی پیمرحلہ بیان کرتا ہے۔

﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَالْمُضْغَةَ عِظَامًا

فَكُسُوْنَا الْعِظَامَ لَعُمَّا ﴾ [المومنون: ١٤]

'' پھراس بوند کولوتھڑ ہے کی شکل دی، پھرلوتھڑ ہے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائنس، پھریڈیوں برگوشت جڑ ھایا۔''

گان کواس زمانے میں کس قدر اہمیت حاصل تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پہلی ہجری صدی کے آغاز کے قریب اسکندریہ میں چارا فراد نے علم طب کا ایک مدرسہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کا نصاب گالن کی ۱۲ کتابوں پر مشتمل تھا۔ اور یہ کتابیں تیرھویں صدی عیسوی تک نصاب میں شامل رہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمر مضافی آئے کے دور میں خطر عرب کی سیاسی، معاشی اور طبی صورت حال کیا تھی ؟

اس زمانے میں یمن سے تجارتی قافلے مکہ اور مدینہ سے ہوتے ہوئے شال کی طرف جایا کرتے تھے۔ توارۃ کا عبرانی سے Cyriac زبان میں ترجمہ ہو چکا تھا جوآ رامی زبان کی ایک قشم ہے اور عربی سے مشابہ ہے۔ بیتر جمہ سنہ ۲۹۳ء میں ہی ہو چکا تھا۔ برئش میوزیم میں اس کی ایک نقل موجود ہے۔ سنہ ۵۰۰ء کے بعد عرب کے شالی صحرا دک میں یہی زبان بولی جاتی تھی۔ اور ان علاقوں میں رہنے والے عیسائی اور یہودی قبائل کے پاس توارۃ اسی زبان میں دستیاب تھی۔

اس زمانے میں Syrgies Cyrra Cynie ?] نے، جو ۲ سام میں قسطنطنیہ

میں فوت ہوا، علم طب کی کئی کتابوں کا یونانی سے Cyraic زبان میں ترجمہ کیا۔ ان میں فوت ہوا، علم طب کی کئی کتابوں کا یونانی سے Cyraic زبان میں ترجمہ کیا۔ ان میں گالن کی ۲۶ کتابیں جس واق ل کی عجمی سلطنت اور قبیلہ عنسان کے علاقوں میں دستیا بتھیں۔ اس قبیلہ کا علاقہ اس زمانے میں مدینے کے قریب تک پہنچ چکا تھا۔ شہنشاہ ایران کسر کی اول کو فسر واعظم کہا جاتا تھا۔ اس کی افواج کی فقو حات یمن تک جا پیچی تھیں۔ وہ علم دوست بادشاہ تھا۔ اس نے کئی مدارس بھی تا یم کیے۔ ان میں جندی شاہور کا مدرسہ بھی شامل تھا۔ جو خسر واول کے طویل ۲۸ سالہ دورا قتد ارکے دوران میں اپنے وقت کاعظیم ترین علمی مرکز بن گیا تھا۔

جندی شاپور کے مدر سے میں بونائی، یہودی، نسطوری، ایرانی اور ہندی افکار پر آزادانہ بتادلہ خیال ہوتا تھا۔ تعلیم و تدریس زیادہ تر Syriac زبان میں ہوتی تھی۔ تراجم کے ذریعے انھیں ارسطو، گالن اور Hypocrites کے خیالات و افکار جندی شاپور کے مدرسے میں آسانی سے دستیاب شے۔

ا گلے مرحلے میں فاتح عربوں نے تسطور یوں کو مجبور کیا کہ دونوں زبانوں کی گرامر
زبان سے عربی میں ترجمہ کریں۔ ترجمہ مشکل بھی نہیں تھا کیوں کہ دونوں زبانوں کی گرامر
کیساں ہے۔ جہاں تک علم طب کی مقامی صورت حال کا تعلق ہے، ہم جانتے ہیں کہ محمصنی
اللّٰہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس خطے میں طبیب موجود تھے۔ حارث ان میں سب سے مشہور
تھا۔ وہ اپنے وقت کا سب سے ماہر طبیب تھا۔ اس کا تعلق طائف کے قبیلہ بی ثقیف سے
تھا۔ وہ چھٹی صدی عیسوی کے وسط میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے یمن اور پھر ایران کا سفر کیا اور
جندی شاپور کے مدرسے میں طب کی تعلیم حاصل کی۔ اس طرح وہ ارسطواور گائن کے نظریات
ہے آگاہ ہوا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے ایران میں ہی حکمت شروع کی۔ اس دوران
سے ضروکے در بار میں بھی طلب کیا گیا۔ جہاں اس نے شہنشاہ سے طوبل گفتگو کی۔

تقریباً اسلام کے آغاز کے وقت وہ خطر عرب میں والی آیا اور طائف میں آباد موگیا۔ اس دوران یمن کا ایک بادشاہ الوفیر کسی بیاری کے سلط میں اس کے باس

طائف آیا۔ صحت یاب ہونے کے بعداس نے حارث کو بہت می دولت اور ایک کنیز انعام میں عطاکی۔

اگر چہ حارث نے علم طب برکوئی کتاب نہیں لکھی لیکن کئی طبی معاملات براس کے خیالات فسر و ہے اس کی گفتگو کی صورت میں محفوظ ہیں۔ آئکھ کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ یہ چرن سے بی ہوتی ہے یعنی آ نکھ کی سفیدی، جب کہ سیاہ حصے کووہ پانی قرار دیتا ہے اورنظر کو وو'' ہوا'' قرار دیتا ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ بیرتمام باتیں غلط ہیں کیکن یونانی خیالات یکی تھے۔اوراس سے پیرظا ہر ہوتا ہے کہ حارث کو یونانی علما کے افکار سے آگا ہی حاصل تھی۔ اس صورت حال کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے "Dr. Lucaine la Clerk''این کتاب''Eastword Delamitry Arabs''میں لکھتے ہیں: '' حارث نے علم طب جندی شاہور میں حاصل کیا اور مجمد ﷺ آیے ہا کوعلم طب کے بارے میں معلومات جزوی طور پر حارث سے حاصل ہوئیں تھیں۔ للبذا دونوں کے باں یونانی خیالات کے آثار مل جاتے ہیں۔ محمد مطبقات بعض اوقات مریضوں کا علاج خود کرتے متھ کیکن پیچیدہ امراض کی صورت میں وہ حارث کے پائی بھیج دیا کرتے تھے۔علم طب کا ایک اور عالم لا دن بن حارث بھی تھا۔ اگر چہ اس کا طبیب حارث سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ محمد <u> ملٹنے آی</u>ا کا رشتہ دار تھا اور خسرو کے دربار میں حاضر ہو چکا تھا۔ بہر حال اسے محمد منتظ میں سے ہمدردی نہیں تھی۔ اور وہ قرآن کے بعض بیانات برمعترض تھا۔ محمد ملطے آیا نے اسے معاف نہیں کیا اور جب وہ جنگ بدر میں گر فیار ہوا تو اسے سزائے موت وي گڻي ۽ ۽

۱۰۰ ء میں مکہ اور مدینہ میں رہنے والے عربوں کے روابط حبشہ یمن، فارس اور بازنطینی سلطنت کے ساتھ قایم تھے۔

تُفتَكُوكا خلاصه يجھ يوں بنما ہے:

- ت محمد منظی مینی کا ایک رشته دار فاری زبان اتنی اچھی جانتا تھا کہ موسیقی کے حوالے سے اس زبان میں تحقیق کرسکے۔
- غسانی قبیلہ جو صحرائے عرب کے ایک جصے پر حکمران تھا اور جس کی سرحدیں مدینہ سے ملتی تھیں، وہی زبان بولٹا تھا جو جندی شاپور کے مدر سے میں طب کی تعلیم دینے کے لیے استعال ہوتی تھی۔ یمن کا ایک با دشاہ اپنے علاج کے سلسے میں طائف آیا تھا۔ اور طائف کے طبیب حارث کے زیر علاج رہا جس نے طب کی تعلیم جندی شاپور کے مدر سے میں حاصل کی تھی جو اس دور میں دنیا بھر میں طب کی تعلیم کا بہترین ادارہ تھا۔ محمد مشتھ آئے ہمی بعض اوقات علاج کے نے مریضوں کو حارث کے پائی بھیجا
- ا محمہ منظ میں دور میں ہی اسکندریہ میں ایک نیامدرسہ بھی طب کی تعلیم کے لیے قایم ہوا تھا، جس کے نصاب میں گالن کی مولہ کتابیں شامل تھیں۔ اس ذریعہ سے بیتہ چاتا ہے کہ اس بات کے وافر امکانات موجود تھے کہ محمد منظ تاتی اور الن کے اصحاب ارسطو اور گالن وغیرہ کے تولیدی نظریات ہے آگاہ ہو سکتے۔ جس کا ذریعہ حارث اور دیگر طبیعوں کی صورت میں موجود تھا۔

للذا جب قرآن کی دور کی آخری سورتوں میں سے ایک سور قامیں کہتا ہے :

﴿ هُوَ الَّذِي ۚ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ اللهِ عُمَّ اللهِ عُمَّ اللهِ عُمَّ اللهِ عُمَّ اللهُ عُمَّ اللهُ عُمَّ اللهُ عُمَّ اللهُ عُمْ اللهُ عُمَّ اللهُ عُمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

[المومق: ٦٧]

"وبی تو ہے جس نے تم کومٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھرخون کے لوتھڑ ہے۔ سے، پھر وہ شمیں بچے کی شکل میں ٹکالنا ہے، پھر شمیں بوھا تا ہے تا کہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھراور بڑھا تا ہے تا کہ تم بڑھا ہے کو پہنچواور تم میں سے کوئی پہلے ہی بلالیا جاتا ہے۔ بیسب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تا کہتم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤاوراس لیے کہتم حقیقت کو مجھو۔''

اور پھرسورہُ جج میں بھی کہا گیا ہے:

﴿ يَا اَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيُبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّنُ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ مُّضَغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَعَيْرِ مُخَلَّقَةٍ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ مُّلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّلَقَةٍ لَا مُنْ مُثَلَّقَةٍ لَا يُسَبِّى ثُمَّ اللَّهُ عَلَى الْكَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَى اَجَلٍ مُّسَمَّى ثُمَّ لِلنَّبِينَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي الْارْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَى اَجَلٍ مُّسَمَّى ثُمَّ لَيْنَا لَعُمْ لِتَبْلُغُوا اَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتُوالِى اَلْعُمْ لِللَّهُ فَا اللَّهُ مَنْ يَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ﴾ يُعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ﴾

[الحج: ٥]

''لوگو! اگر شھیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو شھیں معلوم ہوکہ ہم نے شھیں مئی سے بیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوٹھڑ سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوٹھڑ سے پیرا کیا ہے، ہوگاں والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی (بیہ ہم اس لیے بتارہے ہیں) تا کہ تم پر حقیقت واضح کریں ہم جس (نطفے) کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں تھر ہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں ذکال لاتے ہیں (پھر شھیں پرورش کرتے ہیں) تا کہ تم اپنی جوائی کو پہنچو۔ اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلالیا جاتا ہے اور کوئی برترین عمر کی طرف پھیردیا جاتا ہے تا کہ سب پچھ جانے کے بعد پھر پچھے نہ جانے۔''

یہاں ہم بیسوال کرنے میں حق بجانب ہیں کد اُن سے کیا مطالبہ کیا جارہا تھا؟ کس بات برغور کرنے کی دعوت دی جارہی تھی؟ جواب بالکل واضح ہے۔ وہ وہی سمجھ رہے تھے اور اس بات برغور کررہے تھے جواس دور کاعلم تھا لیعنی وہ تولیدی مراحل جن کی تعلیم یونانی حکمانے دی تھی۔ میں بینہیں کہہ رہا کہ حمد مشتاع ہے تام بھی جانے تھے۔لیکن وہ جنین کے ارتفاکے ان مراحل سے بارے میں ضرور جانیج تھے جن کے جانے تھے۔لیکن وہ جنین کے ارتفاکے ان مراحل سے بارے میں ضرور جانیج تھے جن کے جانے تھے۔لیکن وہ جنین کے ارتفاکے ان مراحل سے بارے میں ضرور جانیج تھے جن کے جانے تھے۔لیکن وہ جنین کے اس مراحل سے بارے میں ضرور جانیج تھے۔

بارے میں ان یونانی حکمانے بتایا تھا۔ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ زکا مادہ منوبہ چین کے خون
کے ساتھ مل کراہے جمادیتا ہے اور پھراس سے بچہ بنتا ہے۔ وہ یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ
ایک ایسا مرحلہ بھی ہوتا ہے جس میں جنین نیم تھکیلی حالت میں ہوتا ہے۔ اور ان کا یہ بھی
خیال تھا کہ پہلے ہڈیاں بنتی ہیں اور پھران پر گوشت چڑھتا ہے۔ اللہ ان کی معلومات کو ہی
ایک نشانی کے طور پر برت رہا تھا۔ اور یوں سامعین اور قارئین کواپنی طرف رجوع کی دعوت
دے رہا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ معلومات درست نہیں تھیں۔

اب ہمیں محمد منطق کیا ہے بعد کے ادوار کے اطبا پر توجہ دینی ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ اطباء قرآن پر اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے لیکن یہ ماہرین سولھویں صدی عیسوی تک ارسطو اور گالن وغیرہ کے تصورات ہی کی پیروی کرتے رہے۔

اگر''علقہ'' کا درست ترجمہ'' جونگ نماشے'' ہے جیسا کہ بعض جدید مسلمان مثلاً شہیر علی وغیرہ دعویٰ کرتے ہیں تو پھران اطبا کوبھی یہی کہنا چاہیے لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا۔ یونانی اطبا کے نظریات کی مدد سے قرآنی بیانات کی وضاحت کی جارہی تھی اور قرآن کے ایسے معانی بیان کیے جاتے تھے جو یونانی نظریات کی تائید کرتے ہوں۔

مثلاً ابن سینا کے بقول جنین کی تشکیل دواجزا سے ہوتی ہے۔ مردانہ مادہ منویہ، جو عامل کا کردارادا کرتا ہے اور دوسرے زنانہ مادہ منویہ جو پہلے حیض کے خون کا جزو ہوتا ہے اور جو ایسالواز مەفراہم کرتا ہے جس سے مادہ منویہ کی تشکیل ہوتی ہے۔

یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ابن سینا زنانہ ماد ۂ منوبیکو وہی کردار دیتا ہے جوارسطونے حیض کے خون کو دیا تھا۔ ابن سینا کو جو اہمیت اور استناد قدیم یورپ میں سائنس اور فلفے کے حوالے سے حاصل تھا، وہ محتاج بیان نہیں۔

اب ہم ابن قیم الجوزیہ کی طرف آتے ہیں۔ ابن قیم نے بینانی طب اور قرآنی بیانات کی مطابقت کا پورا پورا فائدہ اٹھایا ..... وہ اپنی تصنیف'' کتاب الاجنہ'' کے تیسرے ماب میں کہتا ہے:

'' ماد ہُ منو یہ ایک جھلی میں ہوتا ہے، اس کی بڑھوتری کا سبب ماں کا خون ہوتا ہے جورحم میں پہنچتا ہے۔ پچھ جھلیاں ابتدا میں بن جاتی ہیں، پچھ دوسرے مہینے میں اور پچھ تیسرے مہینے میں۔''

جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا، مال کے خون کے رحم میں جانے کی بات Hippocrates نے بھی کی ہے۔ یہی بات قران بھی کہتا ہے:

﴿ يَخُلُقُكُمُ فِي بُطُوْنِ أُمَّهَا تِكُمُ خَلَقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَكَاثُونِ أُمَّهَا تِكُمُ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَكَاثٍ ﴾ [الزمر: ٦]

'' وہ تمھاری ماؤں کے پیٹوں میں تین تین تاریک پردوں کے اندر شمھیں ایک کے بعدا کیشکل دیتا چلا جاتا ہے۔''

اس کے بعد ابن قیم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہرجھلی کی اپنی تاریکی ہوتی ہے اور قرآن میں خدا جب ایک مرطے سے دوسرے مرطے تک ارتقا کا ذکر کرتا ہے تو ان تین تاریک پردوں کا ذکر بھی کرتا ہے۔

بیش ترمفسرین اس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں کہ پہلی تاریکی پیٹ کی ، دوسری رخم مادر کی اور تیسری جنین پر لپٹی ہوئی جھلی کی ہوتی ہے۔

اب ہم دوسری مثال دیکھتے ہیں ؟

"Hippocrates کا کہنا ہے کہ منداجا تک کھل جاتا ہے، ناک اور کان بن جاتے ہیں پھر کان کھل جاتا ہے، ناک اور کان بن جاتے ہیں اور پھر آئکھیں جو ایک شفاف سیال سے بھری ہوتی ہیں ......"

جب كەم مىلىكىدا كىتى بىل كە؛

'' میں اس کی عباوت کرتا ہوں جس نے میراچہرہ بنایا اور مجھے ساعت بخشی اور بینائی عطا کی .....''

مماثلت بالكل واضح ہے۔ ابن قيم بھي Hippocrates بي كى بات كرر با موتا ہے،

جب وہ مال کے خون کے رحم میں جنین تک پہنچنے کا ذکر کرتا ہے۔

اور وہ ایبا کر سکتے تھے کیوں کہ، جیسا کہ ہم نے دیکھا، محمد ملظے آئے کے دور میں پڑھے کیھے لوگ یونانی علم الا دویہ نے ناواقف نہیں تھے۔ البتہ ہمارے لیے آج کے تناظر میں اہم بات یہ ہے کہ قرآن کی بھی جگہ یونانی علم طب کی اصلاح نہیں کرتا ہے۔ ابن قیم کسی جگہ یہ اعلان نہیں کرتا کہ ' نہیں ہم سب غلط کہ رہے ہو، علقہ کا مطلب تو چیکے والی چیزیا جو تک نما چیز ہوتا ہے۔ '' بلکہ اس کے برعکس وہ قرآن اور یونانی علم طب کی مطابقت اور مشابہت ہی خابت کرتا ہے۔ اور ان کی مید مطابقت اور مشابہت ہی خابت کرتا ہے۔ اور ان کی مید مطابقت غلطی پر ہے۔ یعنی وہ ایک غلطی پر شفق ہیں۔ ایک قطعی مثال بیضاوی کی تفسیر ہے۔ یہ تفسیر میں ہم و کی تحقیق ہیں کہ علی مثال بیضاوی کی تفسیر ہے۔ یہ تنایا گیا ہے۔ پھر گوشت کی بوئی ،جس کی جسامت بس اس تعدر ہوتی ہے کہ جسے چیایا جاسکے ، اور اس طرح آگے بات چلتی ہے۔

جیسا کہ بیں نے ابتدا بیں ذکر کیا تھا۔ عام طور پر یے خیال کیا جاتا ہے کہ جین کے استف مراحل میں ارتقا کا نظریہ ایک جدید نظریہ ہے۔ اور یہ کہ قرآن کے ان مراحل کا ذکر کرکے جدید علم الجنین کی معلومات چودہ سو برس پیش تر ہی پیش کردی تھیں۔ لیکن اس مطالع کے دوران میں ہم نے دیکھا کہ ارسطو، قدیم ہندواور گائن وغیرہ بھی ان مراحل کے بارے میں جانتے تھے اور انھوں نے ان مراحل پر گفتگو بھی کی ہے اور یہ قرآن سے بہت بارے میں جانتے تھے اور انھوں نے ان مراحل پر گفتگو بھی کی ہے اور یہ قرآن سے بہت بہتے کہا کی بات ہے۔

قرآن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی نظریات جو بونانی علانے اور قرآن نے بیان کیے تھے، این سینا اور ابن قیم تک پنچے اور بعینہ ای طرح پنچے جس طرح ان کی تعلیم گالن نے دی تھی۔

جہاں تک بڈیوں کا تعلق ہے، اس حوالے ہے بھی ہم نے بات کی اور جیسا کہ ڈاکٹر مور نے بردی وضاحت سے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ پہلے پٹھے بیٹے ہیں اور بیک وقت بڈی بھی اپنی ابتدائی صورت میں تشکیل پانا شروع کردیتی ہے۔ ایسا کوئی مرحلہ نہیں ہوتا جس

میں ہڈیوں کا ڈھانچے تو بن چکا ہولیکن ابھی اس پر گوشت نہ چڑھا ہو۔

ای طرح یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ لفظ''علقہ'' کے معنی لوٹھڑ اہوتے ہیں اور یہ کہ محمد طفیق نے قریش ہے جو یہ کہا کہ جنین کے ارتقا میں عورت کا حصہ حیض کے خون کی صورت میں ہوتا ہے تو یہ بات ان کے لیے قابل فہم تھی۔

لہذاہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ قرآن کا یہ بیان کہ انسان نطفے سے اور پھرخون کے اور پھرخون کے اور پھر خون کے اور پھر خون کے اور پھر خون کے مطابق تعالیہ بیسویں صدی وقت قرآن سامنے آیا اس وقت کی علمی سطح کے مطابق تعالیہ بیسویں صدی عیسوی کے ساتھ کیا جائے تو پہتہ چاتا ہے کہ ہیوقر یطس خلطی پر ہے، ارسطو خلطی پر ہے، گالن علمی پر ہے، ارسطو خلطی پر ہے، گالن علمی پر ہے اور قرآن بھی غلطی پر ہے۔ (۱) یہ سب ایک بہت بن کا خلطی کررہے تھے۔

اب ہم تھوڑا ذکر'' جاندنی'' کا کریں گے۔کیا قرآن واقعی یہ بتاتا ہے کہ'' جاندگی روشنی ،سورج کی روشن کا انعکاس ہوتا ہے۔'' اور اس دور میں بتاتا ہے جب لوگوں کو ابھی اس بات کاعلم نہیں ہوا تھا؟

سور و نوح میں کہا گیا ہے:

﴿ لَهُ تَرَوُّا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَلُوْتٍ طِبَاقًا ٥ وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ يُوْرًا وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ يُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ٥﴾ [نوح: ١٦-١٥]

'' کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات آسان تہہ برتہہ بنائے اور ان میں جا ند کونو را ورسورج کو چراغ بنایا؟''

یہاں چاندکو''نور''اور سورج کو چراغ یعنی''سرائج'' کہا گیا ہے۔ پھر مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ چول کہ قرآن سورج اور چاندکی روشن کے لیے مخلف الفاظ استعمال کرتا ہے لہذا اس سے بیر پند چلتا ہے کہ سورج اور چاندکی روشنی مختلف قتم کی ہوتی ہے۔ سورج اپنی روشنی خارج کرتا ہے جب کہ چاند سورج کی روشنی کومنعکس کرتا ہے۔ یہ دعویٰ شہر علی نے

<sup>(</sup>۱)نقل کفر، کفرنه باشد به

ا پنے کتا بچے میں اور ڈاکٹر ذاکر نے اپنی تقریر میں بڑے زور وشور سے کیا ہے۔ اپنی ویڈیو '' کیا قرآن کلام الٰہی ہے؟''میں ذاکر نائیک واضح طور پر کہتے ہیں:

"...... چاند کے آنے والی روشی آتی کہاں سے ہے؟ پہلے ہمارا خیال تھا کہ یہ چاند کی اپنی روشی ہوتی ہے۔ لیکن آج سائنسی ترتی کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ چاند کی روشی اس کی اپنی نہیں ہوتی بلکہ سورج کی روشی کا انعکاس ہوتی ہے۔ یہاں میں ایک سوال پوچھوں گا۔ قرآن مجید کی سورہ فرقان میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ تَبَارَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُ مُنْذِيرًا ٥ ﴾ [الفرقان: ٦١]

'' بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ آورایک چکتا جائدروش کیا۔''

عربی میں جاند کے لیے لفظ قراستعال ہوتا ہے اوراس کی روشی کے لیے منیرکا لفظ استعال ہوتا ہے۔ گویا لفظ استعال ہوتا ہے۔ گویا قرآن یہ کہتا ہے کہ جاند کی روشی منعکس روشی ہے، تم کہتے ہو کہ تم نے یہ بات آج دریافت کی ہے تو پھر قرآن نے یہ بات ۱۳۰۰ برس پہلے ہی کس طرح بیان کردی تھی؟ .....'

ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نے یہاں بتایا کہ جاند کوعر لی ہیں تمریحتے ہیں اور اس کی روقی کے لیے استعال ہوتا ہے۔ روقی کے لیے منیر کالفظ استعال ہوا ہے جو کہ نوریا منعکس روشی کے لیے استعال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نے واضح طور پر نورکومنعکس روشی قرار ویا ہے۔ ان کا یہ وعویٰ نہ صرف سائنسی حقائق کے مطابق ہونا جا ہے بلکہ اس کا ایک مجزاتی پہلوبھی ہے۔ وہ یہ کہ بیر بات کہ جاند کی روشی منعکس ہوتی ہے نسبتا حال ہی میں دریافت ہوئی ہے۔

یہ بات تو بالکل درست ہے کہ جائد کی روشنی اپنی نہیں ہوتی بلکہ در حقیقت سورج کی

روثنی کا انعکاس ہوتی ہے لیکن یہ بات محمد منتی آئے کے دور سے ایک ہزار برس پہلے ہی معلوم سے ۔ اور یہ کوئی جدید دریافت نہیں ہے۔ ارسطونے ۲۹۰ ق م میں ہی چاند پرزمین کا سامیہ پڑنے کی بات کی تھی اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ زمین گول ہے۔ اور چاند پرسامیہ پڑنے کی بات وہ اسی صورت میں کرسکتا تھا اگر اسے یہ علم تھا کہ چاند سے روثنی خارج نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس کے باوجود اسے معجز ہ قرار دینے پرمصر ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ خود قرآن سے بھی اس دعوے کی تائید ہوتی ہے یانہیں؟

سب سے پہلے ہم لفظ' مراج" پوغور کریں گے۔

یہ لفظ سور و نوح میں استعال ہوا ہے جس کا حوالہ پہلے دیا گیا۔ پھر سور و فرقان میں، جہاں اس کا مطلب چراغ ہے اور سورج کے لیے استعال ہوا ہے۔ پھر سور و النبامیں جہال ﴿ سِرَاجًا وَهَا جًا ﴾ کالفظ استعال ہوا ہے۔ یعن ' نہایت روشن اور گرم چراغ''۔

لفظ "نور" اور" منير" ايك بى مادے سے نكلے بيں افظ منير قرآن بيں چھ مرتبہ استعال ہوا ہے۔ سورة آل عمران، سورة حج، سورة لقمان اور سورة فاطر ميں ۔ ايک اصطلاح استعال ہوئى "د كتاب المنير" بحس كا ترجمہ پلتھال نے "The Scripture giving" كيا ہے۔ ادرعبداللہ يوسف على نے "A Book of Enlightment" كيا ہے۔ صاف ظاہر ہے كہ يہاں مرادعلم كى روشنى تجيلا نے والى كتاب ہے اور" منعكس روشنى" كا كوئى ذكر نہيں ۔ نوركا لفظ سورة نوح اور سورة يونس ميں استعال ہوا ہے ۔ كہا گيا ہے كه" وہى ہے بش نے چاندكونور بنايا"۔ يہاں خود چاندكوروشنى بتايا جارہا ہے اور سكر نہيں نہيں كہا گيا كہ خاندروشنى كونتك كونتور بنايا"۔ يہاں خود چاندكوروشنى بتايا جارہا ہے اور سكر نہيں نہيں كہا گيا ہے۔

مزيد برآ بعض ديگرآيات مين خود الله كونور قرار ديا گيا ہے۔ مثال كے طور پر سورة نور مين قرآن كا ايك خوبصورت بيان ہے جس مين كها گيا ہے۔ ﴿ اللّٰهُ نُورُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُورِةِ كَمِشُكَاةٍ فِيْهَا مِصْبَاءٌ الْمِصْبَاءُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَا نَّهَا كُوْكَبُ دُرِّئٌ يُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُوْنِةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمُسَسُهُ نَارٌ ۗ ﴾ [النور: ٣٥]

"الله آ الله آ الوں اور زمین کا نور ہے۔ ( کا کنات میں ) اس کے نور کی مثال الی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہوکہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا۔ اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روش کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہواور نہ غربی۔ جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑ کا پڑتا ہو، چا ہے اس کوآگ نہ گئے۔"

چناں چہ ہم دیکھتے ہیں کہ'' نور'' کا لفظ چاند کے لیے بھی استعال ہوا ہے اور اللہ کے لیے بھی استعال ہوا ہے اور اللہ کے لے بھی ۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کا نور بھی منعکس نور ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں۔ لیکن اگر آپ اس پرمصر ہیں کہ'' نور'' منعکس یا'' مانگی ہوئی روشیٰ'' ہی کو کہتے ہیں تو پھر ہم متذکرہ بالا آیت میں دیکھے بچکے ہیں کہ اللہ زمین اور آ سانوں کا نور ہے۔ تو پھر اس روشیٰ کا متذکرہ بالا آیت میں دیکھے جی کہ اللہ زمین اور آ سانوں کا نور ہے۔ تو پھر اس روشیٰ کا متذکرہ بالا آیت میں دیکھے جی کہ اللہ زمین اور آ سانوں کا نور ہے۔ تو پھر اس روشیٰ کا متذکرہ بالا آیت میں دیکھے جی کا نور اللہ ہے؟

زراسو<u>چ</u>ے؟

اگراللہ کو''نور'' کہا گیا ہے تو پھر یہ کس روثنی کا ،کس'' سراج'' کاعکس ہے؟ ویکھیے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ'' سراج'' کون ہے؟ لیکن قرآن کا جواب آپ کو حیران کردے گا۔ سورۂ احزاب میں ہم دیکھتے ہیں:

﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا آرْسَلُنْكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ٥ وَّدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ٥ ﴾ [الاحزاب: ٤٦ ـ ٤٥]

"اب نی ایم نے شمیں بھیجا ہے، گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر اور روشن چراغ والا بنا کر اور روشن چراغ

بنا کر۔''

اس آیت میں محمد منظور کے اور اور ان کیا گیا ہے۔ عربی میں ﴿ سِواجًا

مُنِيرًا ﴾ كالفاظ استعال ہوئے ہیں۔ لسانی اور روحانی ہر دولحاظ سے بہاں بحث كا اختام ہوجاتا ہے۔ لسانی لحاظ سے ديكھا جائے تو يہاں "مراج" اور" منير" كے الفاظ بيك وقت استعال ہوئے ہیں اعدی محمد على استعال ہوئے ہیں لعنی محمد على الفاظ بيك وقت كى روش شخصيت كے ليے۔ يہ بات بالكل واضح ہے كہ منير كا لفظ اس آيت ميں" منعكس روشی" كے ليے استعال نہیں ہوا۔ اس كا مطلب استعال نہیں ہوا۔ اس كا مطلب صرف" روشن" ہے۔ محمد على آيت ميں يد لفظ ان معنوں ميں استعال نہيں ہوا۔ اس كا مطلب صرف" روشن" ہے۔ محمد على الله كا مرف كا مانے كے لوگ سجھتے ہے كہ چاند روشن ہے اور درست سوف" مولى مولى مالے كا مانے كے لوگ سورج كو بردى روشن اور چاند كو چھوٹى روشن اور چاند كو چھوٹى روشن ہوا۔ ورست كو چھوٹى روشن ہوا ور درست كو چھوٹى روشن ہوں دورست كو چھوٹى روشن ہوں دورست كو چھوٹى روشن ہوں ہوں كا مولى سمورج كو بردى روشن اور چاند كو چھوٹى روشن ہوئى دورست كو چھوٹى روشن ہوئى تھے اور دورہ ہى تھے اور دورہ ہى تھے۔

لیکن اگر آپ اپنی بات پر اصرار کریں گے کہ عربی لفظ'' نور'' کا مطلب'' منعکس روشی'' ہی ہوتا ہے تو پھر قر آن میں ان الفاظ کے استعال سے یہ نتیجہ برآ مد ہوگا کہ محمد ملطے قلیا ہے۔ سورج کی طرح اور اللہ چاند کے مانند ہے۔ کیا ڈاکٹر ذاکر نائیک واقعی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محمد ملطے قلیا روشنی کا اصل ذریعہ ہیں اور اللہ اس روشنی کا عکس ہے؟

اس قتم کے نام نہاد'' سائنسی دعوے'' کیے ہی کیوں جاتے ہیں جن کا وفاع کوئی مسلمان خود قرآن کی روشنی میں بھی نہیں کرسکتا۔اس طرح ہوتا یہ ہے کہ اس قتم کے مکالمے میں ایمان دارانہ بحث مباحثے کے امکانات بہت کم رہ جاتے ہیں بلکہ تقریباً ناممکن ہوجاتے ہیں۔

اب ہم آ گے چلتے ہیں اور آ بی چکر'' Water Cycle ''کا جائزہ لیتے ہیں۔ بعض مسلمانوں کا کہنا ہے کہ قرآ ن ہمیں جدید سائنس سے پہلے ہی آ بی چکر کے بارے میں معلومات فراہم کر چکا تھا۔

آ بی چکر ہوتا کیا ہے؟

آ بی چکر کے چارمراحل ہوتے ہیں۔

پہلے مرطے میں سمندروں اور زمین برموجود پانی سے بخارات المصن میں۔ دوسرے

مر علے میں یہ بخارات بادلوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ تیسرے مر طے میں بادلوں سے
بارش ہوتی ہے اور چوتھے مر طے میں اس بارش کی وجہ سے نبا تات اگتی ہیں۔ یہ سب کچھ بڑا
سیدھا سادامعلوم ہوتا ہے اور دوسرے، تیسرے اور چوتھ مر طلے کے بارے میں تو ہر کوئی
جانتا ہے۔ شہروں میں رہنے والے لوگ بھی بہ خوبی جانتے ہیں کہ بادل آتے ہیں پھر بارش
ہوتی ہے اور پھر پودے بڑھتے ہیں۔ البتہ بات پہلے مر طلے کی ہے لینی بخارات اٹھنے کی ،
کیوں کہ یم کل ہمیں نظر نہیں آتا، یہی مرحلہ مشکل ہے اور اسی مرحلے کا ذکر قرآن میں موجود
نہیں۔ اب ہم بائبل کی طرف و کیھتے ہیں، بائبل میں ایک پینیم جس کا تعلق ۵۰۰ ت م

'' وہی ثریا اور جبار ستاروں کا خالق ہے جو موت کے سابیہ کو مطلع نور اور روزِ روشن کو شپ دیجور بناویتا ہے اور سمندر کے پانی کو بلاتا اور روئے زمین پر پھیلاتا ہے۔جس کا نام خداوند ہے۔'' [عاموں ۲:۸] یہاں پہلے اور تیسرے مرطے کا ذکر موجود ہے۔

ایک اور نبی ایوب عَالِیٰلا ہیں جن کا زمانہ سنہ ہجری کے آغاز سے کم از کم ایک ہزارسال قبل کا ہے، وہ کہتے ہیں

> '' د کیے خدا ہزرگ ہے اور ہم اسے نہیں جانتے۔ اس کے برسوں کا شار دریافت سے باہر ہے۔ کیوں کہ وہ پانی کے قطروں کو او پر کھنچتا ہے۔ جواس کے ابخر ات سے بارش کی صورت میں مکیلتے ہیں۔ جن کوافلاک انڈیلئے اور انسان پر کثرت سے برساتے ہیں۔''

[ابوب ۲۸\_۲۲:۳۹]

سویہاں، بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے یعنی سب سے مشکل مرسلے کا بیان قرآ ن سے ہزار سال پہلے سے موجود ہے۔اب ہم آ گے بڑھتے ہیں اور پہاڑوں کے ذکر کا جائزہ

#### www.sirat-e-mustageem.com

#### ٣٣

لیتے ہیں۔ قرآن میں کوئی درجن بھرآیات الیی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے پہاڑول کوز مین پرمضبوطی سے قایم کیا ہے۔ اور ان میں چند آیات میں پہاڑوں کو ایمان والوں کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے یاد دہانی قرار دیا گیا ہے۔

اس کی ایک مثال سور و لقمان میں موجود ہے:

اس آیت میں پہاڑ چھ یاد دہانیوں میں سے ایک ہے۔ اس طرح سور ہ انبیاء میں کہا گما ہے:

﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ آَنْ تَمِيْكَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٥ ﴾ [الانبياء: ٣١]

'' اور ہم نے زمین میں بہاڑ جمادیے تا کہ وہ انھیں لے کرڈ ھلک نہ جائے اور اس میں کشادہ راہیں بنادیں،شاید کہلوگ اپنا راستہ معلوم کرلیں۔''

سورهٔ محل میں کہا گیا:

﴿ وَٱلْقَلَى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَبِكُمْ وَانْهَارًا قَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ

بمسو

تَهُتَدُونَ ٥ ﴾ [النحل: ١٥]

'' اس نے زمین میں بہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تا کہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے ،اس نے دریا جاری کیےاور قدرتی راستے بنائے تا کہتم ہدایت پاؤ۔'' اگلی دوآیات میں ایک اور تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔

سورة النباء ميں کہا گيا:

﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْكَرْضَ مِهِدًا ٥ وَالْجِبَالَ أَوْتَنَادًا ٥ ﴾ [النباء: ٧-٦] "كيابيواقدنبيس بهكهم نے زمين كوفرش بنايا اور پهاڑوں كوميخوں كى طرح كاڑديا\_"

﴿ اَوْ تَادًا ﴾ وہ میخیں ہوتی ہیں جو خیمہ گاڑنے کے کام آتی ہیں۔اس طرح سورہ ً غاشیہ میں کہا جاتا ہے:

﴿ أَ فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ٥ وَإِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ٥ وَإِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ٥ وَإِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ٥ وَإِلَى الْبَعِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ٥ ﴾ [الغاشيه: ١٧-١١]

" (بيلوگ نهيں مانے) تو كيا بياونوں كونهيں ديكھتے كہ كيے بنائے گئے؟

آ مان كونهيں ديكھتے كہ كيے اُٹھايا گيا؟ پہاڑوں كونهيں ديكھتے كہ كيے جمائے گئے؟ اور زمين كونهيں ديكھتے كہ كيے جھائى گئى؟"

ایک تیسری تصویر لفظ ''روائی' کے استعال سے سائے آتی ہے، یہ لفظ اس مادے سے
نکلا ہے جس سے وہ لفظ نکلا ہے جوعر بی میں ''لنگر'' کے لیے استعال ہوتا ہے۔ گویا یہاں بھی
وہی تصور موجود ہے، زمین کو کا پہنے سے بچانے کا۔ ان سب تصورات سے یہ بات واضح ہے
کہ محمد منظامین آئے ماننے والے یہی یقین رکھتے تھے کہ پہاڑ دراصل زمین میں تنگر یا میخوں کی
طرح تھیکے گئے ہیں تا کہ یہ زمین کو قایم رکھیں جس طرح لنگر جہاز کورو کے رکھتا ہے یا میخیں
خیمے کورو کے رکھتی ہے۔ تا کہ زمین حرکت نہ کرے یا بالفاظ دیگر زلز لے نہ آئیں۔

نیکن در حقیقت بیہ بات غلط ہے ، کیوں کہ بہاڑوں کی تشکیل تو زلزلوں کا سبب بنتی

ہے۔ لہٰذا یہ آیات یقینا ایک مسئلہ پیش کرتی ہیں۔ ڈاکٹر مورلیں بوکا یے کوبھی اس بات کا اندازہ تھا اور انھوں نے اپنی کتاب'' بائبل، قر آن اور سائنس'' میں اس حوالے سے بحث بھی کی ہے۔ پہاڑوں کے بارے میں مذکورہ بالا آیات درج کرنے کے بعدوہ لکھتے ہیں کہ جدید ماہرین ارضیات کہتے ہیں کہ یہ سطح ارضی کے نقائص پہاڑوں کو بنیادیں فراہم کرتے ہیں۔ اور سطح ارضی کی مضبوطی کا سبب یہی نقائص ہوتے ہیں۔

جب اس بارے میں ارضیات کے پروفیسر Dr. David A. Young سے پوچھا گیا تو انھوں نے جواب دیا:

'' اگرچہ یہ بات درست ہے کہ بہت سے پہاڑی سلیلے چٹانوں کی تہوں پر مشمل ہوتے ہیں اور بہتیں بہت عظیم الثان ہوتی ہیں لیکن یہ بات درست نہیں کہ ان تہوں کی موجودگی نہیں کہ ان تہوں کی موجودگی بذات خود چٹانوں کے عدم استحکام کی نشانی ہوتی ہے۔'' بذات خود چٹانوں کے عدم استحکام کی نشانی ہوتی ہے۔''

گویا بہ الفاظ دیگر پہاڑ زمین کے استحکام کا باعث نہیں ہوتے بلکہ اس کے برعکس پہاڑوں کی تشکیل زمین کے کا نیخ کا سبب بنتی رہی ہے اور آج بھی بنتی ہے۔ دور جدید کے ارضی آت کی روشیٰ میں دیکھا جائے تو سطح ارضی کا تجزیداس طرح کیا گیا ہے کہ تھوں ارضی سطح دراصل مختلف تہوں اور حصوں پر مشمل ہوتی ہے۔ یہ تہیں ایک دوسرے کے لحاظ ہے حرکت بھی کرتی ہیں۔ بعض اوقات تو یہ تہیں علیحدہ بھی ہوجاتی ہیں۔ جس کی مثال شالی اور جنو بی افریقہ سے علیحدگی ہے۔ اس طرح بعض اوقات اس کے برعکس یہ ہوجاتی ہیں اور ایک دوسرے سے مگراتی برعکس یہ ہوجاتی ہیں اور ایک دوسرے سے مگراتی برعکس یہ ہوتا ہے کہ یہ تہیں ایک دوسرے کے قریب ہوجاتی ہیں اور ایک دوسرے سے مگراتی بین، جس کے نتیج میں ذلا لے آتے ہیں۔ اس کی ایک مثال مشرقی وسطی میں ملتی ہے جہاں عرب علاقے کی ایران کی جانب حرکت کے نتیج میں ایک پہاڑی سلسلے نے تشکیل پائی۔ اس طرح دنیا بھر میں سرک پر سفر کرتے ہوئے ایسے مشاہدات ہوتے ہیں کہ پچھ رہتی کہ پھو

سبب بھی زلز لے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بہتہیں ایک دوسرے سے رگڑ کھانا شروع کردیتی ہیں۔اس دوران بہت بڑے پیانے پرقوت پیدا ہوتی ہے،اس قوت کے نتیجے میں ایک بہت بڑی لہرپیدا ہوتی ہے اور پھرفوراً ہر چیز ساکن ہوجاتی ہے۔

میسیکو میں آنے والے ایک حالیہ زلزلے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب زلزلہ
آیا تو ایک تہہ پورے تین میٹر تک اچھی تھی۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا گھر
اچا تک تین میٹر اچھلے تو کیا قیامت برپا ہوگی؟ ایک دوسری طرح کے پہاڑوہ ہوتے ہیں جو
آتش فشاں کے ذریعے بنتے ہیں۔ زمین کے اندرسے لاوا اور راکھ قوت کے ساتھ بول
برآمہ ہوتے ہیں کہ ان سے ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔ ایسا پہاڑ سمندر کی تہہ سے بھی برآمہ
ہوسکتا ہے۔

بعض اوقات یول ہوتا ہے کہ لاوے کے دباؤ سے ایک سطح ابھرتی ہے مگر پھٹتی نہیں ایک حکم ابھرتی ہے مگر پھٹتی نہیں ایک جگہ پر جب دباؤبر هتا ہے تو یہ پھٹ جاتی ہے جسے آتش فشاں کا پھٹنا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسا ایک واقعہ جنو لی بحر الکاہل میں کر یکا ٹو کے مقام پر ۱۸۸۳ء میں ہوا تھا۔ اس واقعہ میں ایک پورا جزیرہ ہی پھٹ گیا تھا۔ اس طرح ماؤنٹ سینٹ ہیلینا کے واقعے میں بھی ایک پورا پہاڑ ہی پھٹ گیا تھا۔

مندرجہ بالامعلومات کی روشی میں ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ بہاڑوں کی تشکیل پہلے ہمی سطح زمین کی حرکت اور زلزلوں کے باعث ہوئی تھی اور آج بھی اس طرح ہوتی ہے۔ جس کا نتیجہ زلزلوں کی صورت میں سامنے آتا ہے سطح ارضی کی تہیں جب ایک دوسرے سے رگڑ کھاتی ہیں تو زلز لے آتے ہیں۔ اسی طرح آتش فشاں بھی زلز لے کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ محمد مشافظ آنے کے بیروکاروں کے لیے ان آیات کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے بہاڑوں کو زمین میں گاڑا ہے، میخوں کی مانند یا کنگر کی طرح، تا کہ زمین حرکت نہ کرے اور مشحکم رہے۔ بہاڑوں کو زمین میں گاڑا ہے میخوں کی مانند یا کنگر کی بات تو شاید شاعرانہ ہے۔ لیکن یہ بہاڑ زمین کو کا بینے سے بچاتے ہیں، یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے کیوں کہ یہ ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ پہاڑ زمین کو کا بختے ہیں، یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے کیوں کہ یہ

بات جدید سائنس کی رُوسے غلط ہے۔

اب ہم مخضراً اس بات کا جائزہ لیں گے کہ قرآن سورج کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے؟ سورہ کہف میں کہا گیا ہے:

﴿ حَتّٰى إِذَا بَلَغَ مَغُرِبَ الشَّمُسِ وَجَكَهَا تَغُرُبُ فِى عَيْنِ حَمِنَةٍ وَّ وَجَكَهَا تَغُرُبُ فِى عَيْنِ حَمِنَةٍ وَّ وَجَكَهَا تَغُرُبُ وَ إِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ وَجَكَهَا تَغُرُبُ وَ إِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ وَجَكَهَا عَنْكَ اللّهَ الْقَرُنَيْنِ إِمَّا آَنُ تُعَرِّبُ وَ إِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ وَجَكَهَا عَمْدُ خُسُنًا ٥ ﴾ [الكهف: ٨٦]

" حتى كه جب وه غروب آفاب كى حدتك بني گيا، تواس نے سورج كوايك كالے پانى ميں روسة ويكھا اور وہاں اسے ايك قوم ملى - ہم نے كہا! اے ذوالقرنين! تحقيے بيه مقدرت بھى حاصل ہے كه ان كو تكليف پہنچائے اور بيہ بھى كه ان كے ساتھ نيك رويدا ختيار كرے۔"

پھر سور وَ فرقان میں بیجھی کہا گیا:

﴿ اَ لَمْ تَرَى اِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَنَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ثُمَّ قَبَضْنَهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرُه﴾

[الفرقان: ٢٦\_٥٤]

'' تم نے دیکھانہیں کہ تمھارا رب کس طرح سامیہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائی سامیہ بنادیتا۔ ہم نے سورج کواس پر دلیل بنایا، پھر (جیسے جیسے سورج المھتا جاتا ہے) ہم اس سائے کورفتہ رفتہ اپنی طرف سمیلتے جاتے ہیں۔''

اگر ہم اس طرح سوچیں کہ جب سورج ہمارے سر پر ہوتا ہے تو سایہ نہیں ہوتا یا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے لیکن جوں جوں سورج آگے بڑھتا ہے اس کے مخالف سمت میں سایہ طویل تر ہوتا چلاجاتا ہے۔

کیکن بات رہے کہ سورج تو زمین کے لحاظ سے ساکن ہے۔ زمین کی گروش در حقیقت سائے کے گھننے یا بڑھنے کا سبب بنتی ہے۔ گویا زمین کی حرکت سائے کو گھٹانے بڑھانے کا

سبب بنتی ہے۔

اب میں ایک مختلف موضوع کی طرف آتا ہوں۔ قرآن میں حضرت سلیمان عَالِيلًا کی وفات کا واقعہ بیان ہوا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کی وفات کا جنوں کو پنة اس وقت چلا جب ان کے عصا کو گھن لگ گیا۔ اور وہ گریڑے۔

گویا صورت حال میہ ہے کہ سلیمان عَالِمَالُ فوت ہو چکے ہیں لیکن ان کا جسم عصا کے سہارے کھڑا ہے۔ کوئی باور چی ان کے پاس نہیں آتا کہ بچ چھے؛ حضرت آج کیا کھا ئیں گے۔ کوئی جزل احکامات لینے نہیں آتا۔ کوئی درباری آکر مینہیں کہنا کہ شکار پرچلیں۔ میرے لیے میکہانی نا قابل یقین ہے کیوں کہ بادشاہ کو بھی بھی اس طرح اکیلانہیں چھوڑا حاتا تھا۔

اب ہم ذرا'' دودھ' کا جائزہ لیتے ہیں۔ سورہ کل میں کہا گیا ہے:
﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ
فَرْثٍ وَّدَمِ لَّبَنَا خَالِصًا سَآئِفًا لِلشَّرِبِيْنَ٥﴾ [النحل: ٦٦]

'' اور تمھارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے۔ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم شمیں ایک چیز بلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔'

پیٹ میں ہے؟ جہاں آنتیں ہوتی ہیں؟ معاف کیجے گا۔ بیبویں صدی کے علم طب کے مطابق Mammary Glands جن میں دودھ بنآ ہے، ان کا آنتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور موضوع کی جانب ۔ سورہ انعام میں کہا گیا ہے:
﴿ وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْكَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّالُمَدُّ الْمُعَالِّكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتْبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمُ يُحْشَرُونَ ٥ ﴾ اَمْعَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتْبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمُ يُحْشَرُونَ ٥ ﴾

[الانعام: ٣٨]

'' زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی

پرندے کو دیکھ لو، بیسبتمھاری ہی طرح کی انواع ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسرنہیں چھوڑی ہے۔ پھر بیسب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔''

اس آیت میں سے کہا جارہا ہے کہ ہر جانور اور ہر پرندے کا تعلق ہم انسانوں جیسی انواع سے ہے۔ بعض مکڑیوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ زمر کڑی کو مادہ مکڑی کھا جاتی ہے۔ اور جمعے خوش ہے کہ میری ہوی مجھے خوش ہے کہ میری ہوی مجھے خوش ہے کہ میری ہوی مجھے گھر سے باہر سے زاید زکھیوں کو چھتے سے نکال دیا جاتا ہے۔ شکر ہے کہ میری ہوی نے مجھے گھر سے باہر نہیں نکال دیا۔ اس طرح شیروں میں جب ایک نرشیر بوڑھا ہوجاتا ہے تو جوان شیر اسے بھا دیتے ہیں۔ اور اس کے بچوں کو مارد ستے ہیں۔

لہٰذا میں پنہیں سمجھتا کہ دیگرتمام جانور بھی نوع انسانی کی طرح رہتے ہیں۔

نیتجتاً میں کہوں گا کہ بیرواضح ہے کہ قرآن میں بہت می سائنسی غلطیاں موجود ہیں۔ (۱) عمومی طور پر قرآن اپنے دور کی علمی سطح کے مطابق ہے اور اس کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ یعنی ساتویں صدی عیسوی کی علمی سطح۔

ہم آج یہاں حق کی علاش میں جمع ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی استطاعت کی حد تک مصدقہ معلومات پیش کی ہیں۔اگرآپ مکمل حوالے دیکھنا چاہیں تو وہ میری کتاب؛

"The Quran and the Bible, in the light of History & Science."

میں موجود ہیں۔

سپائی کا خدا آپ کی رہنمائی کرے۔

شكربيه



خطاب

# ڈاکٹر ذاکرنا ئیک

محترم ڈاکٹر ولیم ٹیمپیل صاحب، ڈاکٹر مارکوں، ڈاکٹر جمال، سیموئیل نعمان، ڈاکٹر محمد نائیک اور میرے عزیز بھائیواور بہنو، میں آپ سب کواسلامی طریقنہ سے خوش آ مدید کہتا ہوں۔

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته!

میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب پر اللہ سبحا نہ وتعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے '

'' قرآن اور بائبل جدید سائنس کی روشنی میں''

قرآنِ مجیدوی کی آخری اور کھمل صورت ہے جواللہ تعالیٰ کے آخری پیغیبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ہروہ کتاب جس کے بارے میں بید دعویٰ کیا جائے کہ وہ منزل من اللہ ہےاہے وقت کی آ زمایش پر پورااتر نا جاہیے۔

دور گزشتہ کو دیکھا جائے تو وہ زمانہ مجزات کا زمانہ تھا۔ الحمد للہ قرآن پاک مجزوں کا مجزہ ہے۔ اس کے بعد وہ دورآیا جے ادب اور شاعری کا دور کہنا چاہے اور کیا مسلم کیا غیر مسلم، سب اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن روئے زمین پرعر بی ادب کا بہترین نمونہ ہے۔ ایکن اُج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آیئے دیکھتے ہیں کہ قرآن جدید سائنس سے مطابقت رکھتا ہے انہیں؟

البرك آئن سائن نے كہا تھا:

'' ند ہب سائنس کے بغیر کنگر اے اور سائنس ند ہب کے بغیر اندھی ہے۔''
سب سے پہلے تو میں آپ کو یاد کرانا چاہوں گا کہ قرآنِ مین سائنس کی کتاب نہیں
ہے۔ گویا یہ سائنس (Science) کی کتاب نہیں ہے بلکہ نشانیوں (Signs) کی کتاب
ہے۔ اس کتاب میں چھ ہزار سے زیادہ نشانیاں یعنی آیات ہیں جن میں تقریباً ایک ہزار
ایسی ہیں جن کا تعلق سائنس سے ہے۔

سائنس اور قرآن کے حوالے ہے جہاں تک میری گفتگو کا تعلق ہے تو میں اسے صرف ایسے سائنس حقائق تک محدود رکھوں گا جو ثابت شدہ ہوں۔ میں ان سائنسی نظریات کے بارے میں بات نہیں کروں گا جن کی حیثیت محض مفروضوں اور اندازوں سے زیادہ نہیں، برن کا کوئی ثبوت موجود نہیں، کیوں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سائنس بعض اوقات پلٹا بھی کھا جاتی ہے۔

ڈاکٹر ولیم کیمیبل نے ڈاکٹر موریس بوکائے کی کتاب'' بائبل، قرآن اور سائنس'' کے جواب میں'' بائبل اور قرآن ، تاریخ اور سائنس کی روشنی میں'' کھی ہے۔ وہ اپنی کتاب میں کھتے ہیں کہ دوطریقہ ہائے کار موجود ہیں۔ ایک تطبیق کا طریقہ کارہے جس کے تحت ایک شخص سائنسی نظریات اور فدہمی بیانات میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

دوسراطریقه کاراختلاف کا ہے یعنی سائنس اور ندہب کے مابین اختلاف کوسامنے لایا جائے۔(اورایک کی روثنی میں دوسرے کو غلط قرار دیا جائے۔)

جیبا کہ محترم ڈاکٹر کیمپیل نے بڑی خوبی سے کیا ہے۔

لیکن جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، اس سے قطع نظر کہ کوئی شخص تطبق کا طریقہ اختیار کرتا ہے یا تر دید کا، اگر آ پ منطقی دلائل کی روشیٰ میں اور منطقی طریقہ کار کے تحت آ گے ہوئے ہیں تو کوئی ایک شخص بھی ایسانہیں ہوگا جوقر آن کے کسی ایک بیان کو بھی جدید سائنس کی روشنی میں غلط ثابت کر سکے۔

ڈاکٹر دلیم کیمپیل نے جدید سائنس کی روشن میں قرآن میں متعدد نام نر انکطیوں کی

نشان دہی کی ہے، جن کا جواب مجھے تقریب کے دوسرے حصے میں لیعنی ..... جوائی خطاب میں دینا ہے۔ لیکن چوں کہ انھوں نے پہلے گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا تھا لہٰذاان کے چند نکات کا جواب میں اسی گفتگو کے دوران دوں گا۔ ان کی گفتگو کا بیش تر حصہ علم الجنین اور ارضیات سے متعلق تھا، لہٰذااس حوالے سے ان کے اعتراضات کا جواب میں ابھی دے دوں گا جب کہ باقی ماندہ اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش میں ان شاء اللہ اپنی جوائی گفتگو میں کروں گا۔

بات یہ ہے کہ ہمارا موضوع '' قرآن اور بائبل، سائنس کی روشیٰ میں'' ہے۔ لہذا یہ مناسب نہیں ہے کہ میں ایک ہی کتاب مقدسہ کے بارے میں بات کروں۔ یہ موضوع سے انصاف نہیں ہوگا۔ میں قرآن اور بائبل دونوں کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ ڈاکٹر ولیم کیمپیل نے بائبل کے بارے میں مشکل سے ایک دو باتیں ہی کی ہیں۔ انشاء اللہ میں اس بارے میں مفصل بات کروں گا۔ کیوں کہ میں موضوع سے انصاف کرنا چاہتا ہوں جہاں تک قرآن اور جدید سائنس کا تعلق ہے، ہم بات کا آغاز فلکیات سے کریں ہوں جہاں تک قرآن اور جدید سائنس کا تعلق ہے، ہم بات کا آغاز فلکیات سے کریں طرح وجود میں آئی۔ وہ اس نظر یے کو ''عظیم دھا کہ'' یا Big Bang کہتے ہیں۔ اس کی طرح وجود میں آئی۔ وہ اس نظر یے کو ''عظیم دھا کہ'' یا Primary ہوت بڑے دھا کے کے منا دے اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ہوا گئی وجود میں آئے۔ یعنی ستارے، ساتھ پھٹا اور اس کے نتیج میں کہشا کیں اور اجرام فلکی وجود میں آئے۔ یعنی ستارے، ساتھ پھٹا اور اس کے نتیج میں کہشا کیں اور اجرام فلکی وجود میں آئے۔ یعنی ستارے، نیایت اختصار کے ساتھ بیان کردی گئی ہیں۔

سورهٔ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَثُقًا فَفَتَقْنَهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا يُوْمِنُوْنَ 0 ﴾ [الانبياء: ٣٠] ''كيا وه لوگ جفول نے (نبی ﷺ کی بات مانے سے) انکار کردیا ہے،

غور نہیں کرتے کہ بیسب آسان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھرہم نے اخیس جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی؟ کیا وہ (ہماری اس خلّا تی کو) نہیں مانتے؟''

ذراتصور سیجی، یہ بات حال ہی میں ہمارے علم میں آئی ہے لیکن قر آن میں یہ بات آج سے چودہ سوسال پہلے ہی بیان کی جاچکی تھی۔ جب میں سکول میں تھا تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ سورج ساکن ہے جب کہ زمین اور جاند اپنے مداروں میں سورج کے گردگردش کر رہے ہیں۔ یعنی جانداور زمین تو اپنے مداروں میں متحرک ہیں مگر سورج ایک مقام پر ساکن ہے۔ کین قر آ نِ مجید کی ایک آیت میں فرمایا گیا ہے:

﴿ وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ فِى فَلَكٍ يَشْبَحُونَ ٥ ﴾ [الانبياء: ٣٣]

" اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنانے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ سب ایک ایک فلک میں تیررہے ہیں۔"

لیعنی ہر کوئی اپنے اپنے فلک میں ، اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے۔الحمد للد آج جدید سائنس بھی اس آیت قر آنی کی تصدیق کر چکی ہے۔قر آن میں اس مقام پر جوعر بی

۔ '' یہ استعال ہوا ہے وہ ہے ﴿ یُسَبِّحُونَ ﴾۔ بیانفظ ایک ایسےجسم کی حرکت ظاہر کرتا ہے جو اپنے مقام پر بھی متحرک ہو۔ گویا جہاں اجرامِ فلکی کا ذکر ہو وہاں بیانفظ اپنے مرکز کے گرد حرکت کوبھی ظاہر کرتا ہے۔

پس قر آن ہمیں بتاتا ہے کہ چانداور سورج اپنے مرکز کے گردبھی گھومتے ہیں اور اپنے اپنے مداروں میں بھی تیر رہے ہیں۔ آج جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ سورج تقریباً ۲۵ دن میں اپنے مرکز کے گردا یک چکر پورا کر لیتا ہے۔

ایڈون ہمل وہ سائنس دان تھا جس نے پہلی بار بیہ حقیقت دریافت کی کہ ہماری کا ئنات مسلسل پھیل رہی ہے۔لیکن قر آ نِ مجید کی سورۂ ذاریات میں فرمایا گیا ہے: ﴿ وَالسَّمَآءَ بَنَيْنَا لَهُ إِبِي وَّالِنَّا لَهُوْسِعُوْنَ ﴾ [الذَّريْت: ٤٧] "آسان کوہم نے اپنے زورے بنایا ہے اور ہم اسے وسیع کرنے والے ہیں۔" یہاں کا نئات کے پھیلنے کا ذکر ہے، عربی کے لفظ ﴿ مُوسِعُونَ ﴾ کا مطلب ہے وسعت دینے والا، وسیع کرنے والا۔

فلکیات کے حوالے سے جن باتوں کا ذکر ڈاکٹر ولیم کیمپیل نے کیا ہے ان کا جواب میں اپنی جوانی گفتگو کے دوران میں ہی دوں گا۔ان شاءاللہ۔

جہاں تک'' آبی چک' کا تعلق ہے ڈاکٹر ولیم کیمپیل نے اپنی گفتگو میں چار مراحل کا حوالہ دیا ہے۔ جب کداپنی کتاب میں وہ چوتھے مرطے کا (a) اور (b) دوحصوں میں ذکر کرتے ہیں۔ آخری مرطے کا ذکر انھوں نے اپنی گفتگو میں نہیں کیا۔ پیتنہیں کیوں .....

یہ مرحلہ Driplination کہلاتا ہے، شاید انھوں نے اس لیے اس کونظر انداز کر دیا ہوگا کہ اس کا ذکر بائبل میں موجود نہیں ہے۔

وہ کہتے ہیں قرآن کی کمی آیت میں بھی بخارات بننے کے عمل کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن آئی چکر کے بارے میں ہمیں بڑی وضاحت سے بتا تا ہے۔ سورۂ الطارق میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

> ﴿ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ٥ ﴾ [الطارق: ١١] "اور قتم ب بلنانے والے آسان کی۔"

تقریباً تمام مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں جور جوع یا پلٹانے کی بات کی گئ ہے اس سے مراد بارش کو پلٹانے یا بخارات کی صورت میں پانی کے بادلوں میں تبدیل ہونے کی حقیقت ہے۔

ڈاکٹر ولیم کیمپل جوعر بی جانتے ہیں، اس موقع پر بیر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیہ بات واضح الفاظ میں بیان کیوں نہیں کی؟ صاف صاف الفاظ میں بیہ کیوں نہیں کہا کہ آسان بخارات کو ہارش کی صورت میں پلٹا دیتا ہے؟

60

لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ اللہ سجانہ وتعالی نے یوں کیوں نہیں فر مایا؟ ای میں حکمت مقی کیوں کہ آج ہم جانتے ہیں کہ اللہ سجانہ وتعالی نے یوں کیوں کہ آج ہمیں بیلم ہوا ہے کہ زمین کے او پر موجود فضائی سط (Ozonosphere) نہ صرف بخارات اور بادلوں کو بارش کی صورت میں زمین کی طرف پلٹاتی ہے بلکہ زمین سے اور چانے والی فایدہ مند حرارت اور قوت کو بھی واپس پلٹاتی ہے جو کہ انسانیت کے لیے فایدہ مند ہیں۔

آج ہمیں یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ یہ سطح ریڈیو، ٹی وی وغیرہ کی نشریاتی لہروں کو بلٹانے کا بھی سبب بنتی ہے۔

مزید برآں یہ سطح مینی Ozonosphere بیرونی خلا ہے آنے والی نقصان دہ مزید برآں یہ سطح مینی نین ہیں۔ مثال کے طور پر سورج سے آنے والی شعاعوں کو روکنے اور پلٹانے کا سبب بھی بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورج سے آنے والی بلا بنفشی شعاعیں، جنھیں اوزون کی سطح جذب کرلیتی ہے۔ اگر ایبانہ ہوتو زمین پر حیات ختم ہو سکتی ہے۔

لہذا اللہ سجانہ وتعالی عظیم ہے اور بالکل بجاطور پر ارشاد فرما تا ہے:

﴿ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ٥ ﴾ [الطارق: ١١]

"اورتم ہے پلٹانے والے آسان کی۔"

دیگر باتیں جن کا انھوں نے ذکر کیا ہے، وہ بھی قرآن میں موجود ہیں۔تفصیل کے لیے آپ میری ویڈیو کیسٹ دکھ سکتے ہیں۔ (۱) قرآن تو آبی چکر کا ذکر بڑی وضاحت کے ساتھ کرتا ہے۔

جہاں تک بائبل میں آبی چکر کے ذکر کا تعلق ہے، تو انھوں نے پہلے تو آبی چکر کے پہلے اور تیسرے مرحلے کا۔انھوں پہلے اور تیسرے اور دوسرے مرحلے کا۔انھوں نے کہا کہ پانی اوپر جاتا ہے اور بارش کی صورت میں دوبارہ زمین پر آتا ہے۔ یہ ملی ٹس کا فلفہ ہے جو کہ ساتویں صدی قبل مسج کا فلفی تھا۔اس کا خیال تھا کہ سمندر کی سطح سے بخارات

کو ہوا اٹھا کر لے جاتی ہے جو بعدازاں بارش کی صورت میں برستے ہیں۔ اس فلنے میں بادلوں کا کہیں ذکر نہیں ہے۔

دوسرا حوالہ جو ڈاکٹر کیمپیل نے دیا، اس میں پہلی بات یہ کی گئی کہ پانی بخارات میں تبدیل ہوتا ہے، ہم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، ہمیں بائبل کے ساتھ طبیق کا رویہ اختیار کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔اس کے بعد بارش کا ذکر ہے اور پھر دوبارہ بادلوں کا۔ یہ سب بجالیکن بیکمل آبی چکرنہیں ہے۔

الجمد للدقر آن اس آ بی چکر کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے اور وہ بھی متعدد مقامات پر۔ بادلوں کا بننا، ان کی حرکت، ان کا بر سنا اور پھر پانی کی دوبارہ بخارات میں تبدیلی، ان سب مراحل کا ذکر قر آن میں موجود ہے نہ

مندرجہ ذیل آیات ِقر آنی میں ہمیں آبی چکر کا ذکر ملتا ہے۔

سورهٔ نور، آیت: ۳۳ سورهٔ روم ، آیت: ۳۸

سورهٔ الزمر، آیت: ۲۱

سورهٔ روم ، آیت: ۲۳

سورهٔ اعراف، آیت: ۵۷ سورهٔ رعد، آیت: ۵۷

سورهٔ الفرقان ، آیات: ۴۹ ۸ سورهٔ فاطر ، آیت: ۹

سورهٔ جاشیه، آیت: ۵ سورهٔ ق، آیت: ۹

سورهٔ واقعه، آیات: ۲۸ تا ۷۰

قرآنِ مجيد كى مندرجه بالاتمام آياتِ كريمه مين آني چكر Water Cycle كاذكر

موجود ہے۔

ڈ اکٹر ولیم کیمپبل نے اپنی گفتگو کا بیش تر وقت علم الجنین Embryology کے حوالے سے گفتگو میں صرف کیا ہے۔ میں نے نوٹ کیا تھا۔ ان کی تقریباً نصف گفتگو علم الجنین سے متعلق تھی۔ اس کے بعد انھوں نے ارضیات کے حوالے سے نسبتاً زیادہ گفتگو کی اور پھر چھ

دیگر موضوعات کے حوالے سے سرسری گفتگو کی۔

جہاں تک ارضیات کا تعلق ہے، جدید ماہرین ارضیات ہمیں بتاتے ہیں کہ زمین کا قطر تقریباً تنین ہزار سات سو پچاس میل ہے، زمین کی سب سے باہری سطح مصندی ہے لیکن اندرونی پر تین انتہائی گرم اور پھلی ہوئی حالت میں ہیں، جہاں زندگی کا کوئی امکان موجود نہیں۔ اور یہ کہ زمین کی سب سے بیرونی پرت جس پرہم آباد ہیں، نسبتا انتہائی باریک ہے، اس کی موٹائی ایک میل سے لے کر ۲۰۰۰ میل تک ہے، چند حصنستا زیادہ موٹے ہوسکتے ہیں لیکن عموماً یہ پرت ایک سے تمیں میل کے درمیان ہی ہوتی ہے۔

اس پرت یاسطح کے'' بلنے'' کے قوی امکانات موجود رہتے ہیں جس کی ایک وجہ'' بل پڑنے کاعمل'' ہے، جس کے نتیج میں پہاڑ بنتے ہیں اور زمین کی سطح کو استحکام ملتا ہے۔ قرآن کی سورۂ نبامیں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ اَلَمُ نَجْعَلِ الْكَرْضَ مِهِدًا ٥ وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا ٥ ﴾ [النباء: ٧-٦] 
" كيابيوا قعنهيس ب كمهم نے زمين كوفرش بنايا اور بهاڑوں كوميخس-"

قرآن بینیں کہتا کہ بہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں اوپر سے گاڑا گیا ہے بلکہ یہ

کہ بہاڑوں کو میخوں کی طرح بنایا گیا ہے۔ او تا دأ کا مطلب خیے گاڑنے والی میخیں ہی ہوتا

ہے۔ آج جدید ارضیات بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین میں

گہرائی تک ہوتی ہیں۔ یہ بات انیسویں صدی کے دوسرے نصف میں سامنے آئی تھی کہ

بہاڑکا بیش تر حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے اور صرف تھوڑا ساحصہ ہمیں نظر آتا ہے، بالکل اسی
طرح جیے زمین میں گڑی ہوئی میخ کا بیش تر حصہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ یا جس
طرح '' آئی برگ' کی صرف چوٹی ہمیں نظر آتی ہے جب کہ ۹۰ فی صد حصہ پانی کے اندر

سورۂ غاشیہ میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَإِلَى الَّجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ٥ ﴾ [الغاشيه: ١٩]

''اور پہاڑوں کونہیں دیھتے کہ کیسے جمائے گئے؟'' ایک اور جگہار شادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَالْجِبَالُ أَرْسُهَا ٥ ﴾ [النازعات: ٣٦] "اوريبار اس ميس كمر عردي."

جدیدارضیاتی نظریےاس بات کی تائید کرتے ہیں کہ پہاڑی سلسلے سطح زمین کواستحکام فراہم کرتے ہیں۔تمام ماہرین ارضیات نہیں لیکن کی ماہرین یہی کہتے ہیں۔ میں ڈاکٹر ولیم کیمپبل کوچیلنج کرتا ہوں کہ وہ علم ارضیات کی کسی ایک متند کتاب میں وہ بات دکھادیں جو انھوں نے کی۔اور میں متند کتاب کا ذکر کررہا ہوں۔ان کی'' ذاتی خط و کتابت'' کانہیں۔ دستاویزی ثبوت مانگ رہا ہوں۔

دوسری طرف ایک کتاب ہے جس کا نام ہے '' زمین'' (Earth)۔ یہ کتاب بیش تر یو نیورسٹیوں کے ارضیات کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کتاب کے مصنفین میں ڈاکٹر فرینک پریس بھی شامل ہیں جو سابق امریکی صدر جمی کارٹر کے مشیر رہ چکے ہیں اور امریکہ کی اکیڈی آف سائنسز کے بھی صدر رہے ہیں۔ وہ اس کتاب میں کہتے ہیں کہ پہاڑ مثلث نما ہوتے ہیں، زمین کے اندر گرائی تک ان کی جڑیں ہوتی ہیں اور نیہ کہ پہاڑ زمین کو استحکام فراہم کرتے ہیں۔

جب قرآن کہتا ہے:

﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَبِهِمْ وَ جَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ0 ﴾ [الانبياء: ٣١]

'' اور ہم نے زمین میں پہاڑ جمادیے تا کہ وہ آخیں لے کر ڈھلک نہ جائے اور اس میں کشادہ راہیں بنادیں ،شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کرلیں۔''

﴿ خَلَقَ السَّمُوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوُنَهَا وَٱلْقَىٰ فِى الْأَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَبِكُمُوْ ﴾ [لقمن: ١٠] ٩

''اس نے آسانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جوتم کونظر آسکیں۔اس نے زمین میں پہاڑ جمادیے، تاکہ وہ شمصیں لے کرڈ ھلک نہ جائے۔''

﴿ وَٱلْقَٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ آَنُ تَمِيْدَبِكُمْ وَٱنْهُرًا ۚ وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ٥ ﴾ [النحل: ١٥]

'' اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تا کہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے، اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے، تا کہتم ہدایت پاؤ۔''

گویا قرآن میں بھی پہاڑوں کا مقصد یہی بتایا گیا ہے کہ وہ سطح زمین کو استحکام فراہم کرتے ہیں۔ قرآن کی ان آیات میں ہے کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ پہاڑ زلزلوں کو روکتے ہیں۔ ڈاکٹر ولیم کیمپیل نے اپنی کتاب میں یہ بات کھی ہے اور اپنی گفتگو میں بھی کہا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں زلز لے زیادہ آتے ہیں اور یہ کہ پہاڑ زلزلوں کا باعث بنتے ہیں۔

یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن میں بہتو کہیں نہیں کہا گیا کہ پہاڑ زلزلوں کو روکتے ہیں۔ عربی میں زلز لے کے لیے'' زلزال'' کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کیمپیل چوں کہ عربی جانتے ہیں لہذا یہ بات ان کے بھی علم میں ہوگی۔لیکن ان تینوں آیات میں ، جن کا میں نے حوالہ دیا ،کہیں بھی زلز لے کا لفظ استعال نہیں ہوا۔ ان میں جو لفظ استعال ہوا ہو وہ ہے'' تیمیدگا ''جس کے معنی'' ڈھلکنے'' یا'' جبو لیے'' کے ہوتے ہیں اور قرآن ان تینوں آیات میں بہی لفظ استعال کرتا ہے کہ زمین شمیں لے کر ڈھلک نہ جائے ،جبول ان تینوں آیات میں کہی گئی ہے اور نہ پڑے ۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین حرکت کرتی ۔ یہی بات قرآن میں کہی گئی ہے اور یہی بات ڈاکٹر فرینک پریس کر رہے ہیں۔ یہی بات ڈاکٹر نجات لکھتے ہیں۔ ڈاکٹر نجات کا تعلق سعودی عرب سے ہا ورانھوں نے قرآن کے ارضیاتی تصورات پر ایک کتاب کا تعلق سعودی عرب سے ہا ورانھوں نے قرآن کے ارضیاتی تصورات پر ایک کتاب کا تعلق سعودی عرب ہے ہا ورانھوں نے قرآن کے جملہ اعتراضات کے تفصیلی جوابات فراہم کردیتی ہے۔ اور یہ کتاب ڈاکٹر ولیم کیمپیل کے جملہ اعتراضات کے تفصیلی جوابات فراہم

یعنی ڈاکٹر ولیم کیمپیل کا کہنا ہے تھا کہا گر پہاڑ زمین کو کا پینے سے روکتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ پہاڑی علاقوں میں زلز لے زیادہ آتے ہیں؟

اور میرا جواب بیہ ہے کہ نہیں، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پہاڑ زلزلوں کو روکتے ہیں؟ زلز لے کوعربی میں زلزال کہتے ہیں۔ آسفر ڈ ڈ کشنری میں زلز لے کی تعریف کچھ یوں کی گئی ہے:

Earthquake is due to convulsion of the superficial crust of the earth, due to relief of compressed siesmic waves, due to a crack in the rock or due to volcanic reaction.

زلز لے یا بھونچال کا ذکر قرآن سورۂ زلزال میں کرتا ہے،لیکن یہاں زلزال کا لفظ استعال نہیں ہور ہا بلکہ تصید بکم کالفظ استعال ہوا ہے یعنی ڈولنے یا ڈھلکنے کا ذکر ہے۔ اسی طرح جہاں تک اس بیان کاتعلق ہے:

''اگر پہاڑ زلزلوں کو روکتے ہیں تو پھر پہاڑی علاقوں میں ہی زیادہ زلز لے کیوں آتے ہیں؟''

تواس بات کا جواب دینے کے لیے میں ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا۔ فرض سیجیے میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر حضرات انسانوں کو لاحق ہونے والی بیار یوں اور امراض کا علاج کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص مجھ پراعتراض کرتے ہوئے کہے کہ اگر ڈاکٹر بیار یوں کوٹھیک کرتے ہیں تو پھر زیادہ مریض ہیتالوں میں کیوں پائے جاتے ہیں جہاں زیادہ تعداد میں ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں، بہنست گھروں کے ، جہاں ڈاکٹر نہیں ہوتے؟ تو کیا اس معترض کا استدلال درست ہوگا؟

اب ہم سمندروں کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔قرآن مجید میں اللہ سجانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَهُوَ الَّذِى مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ وَهٰذَا مِلْهُ أَجَاجٌ

وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرُزَخًا وَحِجُرًا مَّحْجُورًا ٥﴾ [الفرقان: ٥٣]

''اوروہی ہے جس نے دوسمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ وشیریں دوسرا تلخ وشور۔اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے۔ایک رکاوٹ ہے جواضیں گڈٹہ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔''

اسی طرح قرآن مجید کی سور ۂ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ٥ بَيْنَهُمَا بَرُزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ٩

[الرحمن: ٢٠،١٩]

'' دوسمندروں کو اِس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں پھربھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔''

قدیم مفسرین قرآن کے اس مقام کی وضاحت کرتے ہوئے بڑے پریشان ہوتے تھے کہ اس آیت کا کیا مفہوم بیان کریں۔ انھیں کڑوے اور شیٹھے پانی کا توعلم تھالیکن سے کہ ایسی کوئی رکاوٹ ہے یا پردہ ہے جو انھیں آپس میں حل نہیں ہونے دیتا، اس بات کی وضاحت ان کے لیے مشکل تھی۔

نیکن آج علم بحریات ترقی کر چکا ہے، لہذا ہم جانتے ہیں کہ جب ایک قسم کا پانی دوسری قسم کے پانی کہ جب ایک قسم کا پانی دوسری قسم کے پانی کے ساتھ ملتا ہے تو دونوں کے اجزاء ایک دوسرے میں حل ہوتے ہیں اور یوں ایک طرح کا محلول تیار ہوتا ہے، یہ یکساں محلول، جس میں دونوں طرح کے پانی کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ دونوں طرح کے پانیوں کو الگ الگ بھی رکھتا ہے۔ خصوصیات موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ دونوں طرح کے پانیوں کو الگ الگ بھی رکھتا ہے۔ قرآن اس کے لیے '' ہرزخ'' کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ اس بات پر متعدد ہوئے سائنس دانوں کا اتفاق رائے ہے۔ جن میں امریکہ کے ایک سائنس دانوں کا اتفاق رائے ہے۔ جن میں امریکہ کے ایک سائنس دان Dr, Hay بھی شامل ہیں جو کہ بحری علوم کے ماہر ہیں۔

: اکٹر ولیم کیمپیل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بیتو ایک عام می بات ہے۔اوراُس دور کے ماہی گیربھی جانتے تھے کہ دوطرح کا پانی ہوتا ہے میٹھا اور کڑوا۔اور حضرت محمداً پے سفر

شام کے دوران میں سمندری سفر کے ذریعے یا ان ماہی گیروں کے ساتھ گفتگو کے ذریعے اس صورت ِ حال ہے آگاہ ہو سکتے تھے۔

اب ہم آتے ہیں علم الجنین والے معاملے کی جانب۔ ڈاکٹر ولیم کیمپبل کی گفتگو کا نصف سے زیادہ حصداسی موضوع سے متعلق تھا۔ وقت مجھے اتنی اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کی ہرغیر منطقی بات کا جواب دے سکوں۔ لہذا میں مختصر جواب دوں گا، مزید تفصیل کے لیے آپ میری کتاب''قرآن اور جدید سائنس''اور اس موضوع پر میری تقاریر سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

کی عرص قبل چند عربوں نے علم الجنین سے متعلق قرآن مجید اور احادیث نبویہ کو اکٹھا کیا اور بیسارا لواز مہ انھوں نے کینیڈا ڈاکٹر کیتھ مور کو پیش کر دیا جو یو نیورٹی آف ٹوراننو، کینیڈ امیں اس شعبہ کے سربراہ ہیں اور دورِ حاضر میں ان کا شارع کم الجنین کے بڑے ماہرین میں ہوتا ہے۔ ان آیات واحاویث کے تراجم کا مطالعہ کرنے کے بعد جب ان سے تبصر کے لیے کہا گیا تو انھوں نے کہا کہ ان میں سے بیش تر آیات اور احادیث تو جدید ترین تحقیقات سے مکمل مطابقت رکھتی ہیں۔ البتہ چند با تیں ایسی ہیں جنھیں نہوہ درست قرارو بے سے بیں اور نہ بی غلط کہہ سکتے ہیں کیوں کہ جدید سائنس نے ابھی تک ان کی مکمل وضاحت بی نہیں کی ۔ یعنی انھوں نے کہا کہ وہ خود ان کے بارے میں مکمل علم نہیں رکھتے ۔ اور ان میں دو آیات وہ تھیں جو ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن کی اوّلین آیات ہیں:

﴿ اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ٥ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٥ ﴾

[العلق: ١،٢]

''پڑھو! (اے نبی !) اپنے رب کے نام کے ساتھ، جس نے پیدا کیا جس نے ''علقہ''سے انسان کی تخلیق کی۔''

' معلق'' سے مراد کوئی چیکنے والی چیزیا جونک نما چیز ہے۔

جہاں تک ڈاکٹر ولیم کیمپیل کے اس بیان کا تعلق ہے کہ ہمیں کسی کتاب کا مطالعہ

کرتے ہوئے الفاظ کے وہی معنی سامنے رکھنے چاہئیں جواس وقت مراد لیے جاتے تھے جب کتاب تحریر ہوئی تھی۔ یا وہی معنی قبول کرنے چاہئیں جومعنی اوّ لین مخاطبین کے نزدیک درست تھے۔

میں ڈاکٹر کیمپیل کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن صرف بائبل کے معالمے میں۔ بائبل کے حق میں تو ان کی یہ بات بالکل درست ہے کیونکہ بائبل ایک ایسی کتاب ہے جس کے مخاطبین صرف اس دور کے لوگ تھے۔ بلکہ صرف بنی اسرائیل تھے۔ یہ بات بائبل میں اس طرح بیان ہوئی ہے۔ بارہ حواریوں کے نام بیان کرنے کے بعد تحریہے:

"ان بارہ کو بیوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا: "فیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا۔ بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیٹروں کے پاس جانا۔ "[متی - باب ۱۰ - ۲۰۷]

یبال انھیں غیر قوموں کی طرف جانے سے خود حضرت عیسیٰی عَالِیلاً منع کررہے ہیں۔ غیر قوموں سے کیا مراد ہے؟ غیر قوموں سے مراد ہندو ہیں،مسلمان ہیں،تمام غیر یہودی اقوام ہیں۔اس طرح متی کی انجیل میں دوبارہ کہا گیا ہے:

''میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سواکسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا۔''[متی۔باب،1-۳۳]

گویا بائبل اور حضرت بیوع مسے عَالِیلاً کا پیغام ہدایت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا اور چونکہ یہ پیغام صرف ایک قوم تک محدود تھالہٰذا یہاں وہ معانی مراد لینا درست ہوگا جوان لوگوں کے نزدیک تھے۔

نیکن قرآن کا معاملہ مختلف ہے۔قرآن صرف اس دور کے عربوں کے لیے نازل نہیں ہوا تھا۔قرآن کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ بیتو بوری انسانیت کے لیے پیغام ہدایت ہے۔اور برز مانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔

سورهٔ ابراہیم میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ لَهُذَا بَلُغٌ لِّلنَّاسِ ﴾[ابراهيم: ٥٢]

" يدايك بيغام ب سب انسانوں كے ليے۔"

اس طرح سورهٔ بقره میں کہا گیا:

﴿ الْقُرُانُ هُدًى لِّلنَّاسِ ﴾ [البقره: ١٨٥]

'' قرآن انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔''

سورۂ زمر میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ إِنَّا ٱنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ﴿ الزمر: ٤١] ''(اے نِیُّ!)ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی سر''

ان آیات سے پند چلتا ہے کہ قرآن کا پیغام پوری بنی نوع انسانیت کے لیے ہے۔ اور حضرت محمد ملتے میں کو کورف عربوں کے لیے ہدایت دے کرنہیں بھیجا گیا تھا۔

الله تعالی سور و انبیاء میں ارشاد فر ما تا ہے:

﴿ وَ مَا آرُسُلُنْكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينِ ﴾ [الانبياء: ١٠٧] "(اے نِی !) ہم نے تو تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔"

کے البذا جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، آپ قرآنی الفاظ کے معانی کوقطعاً اس دور تک محدود نہیں کر سکتے جس دور میں بیرنازل ہوا تھا۔ کیونکہ اس کتاب کا پیغام کسی زمانے تک

محدود نہیں ہے۔

(اب ہم سابقہ گفتگو کی طرف لوئے ہیں) عکَنَ کا ایک مطلب جو تک نما چیزیا چیکے والی چیز ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کیتھ مور کہتے ہیں کہ مجھے علم نہیں تھا کہ جنین کی ابتدائی مرحلے میں جو تک سے کوئی مشابہت ہوتی ہے یانہیں۔' لہذا موصوف اپنی تجربہگاہ میں گئے اور جنین کے ابتدائی مرحلے کا خور دہین سے جائزہ لینے کے بعد اس کا تقابل جو تک کی تصویر سے کیا اور وہ دونوں کے درمیان موجود حیرت انگیز مشابہت کود کھے کرچران رہ گئے۔

ڈاکٹر ولیم کیمپیل نے آپ کو بالکل مختلف تناظر دکھایا ہے۔ان کی کتاب میں جوتصویر ہے وہ مختلف رُخ سے ہے۔اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی چیز کو جب مختلف تناظر میں دیکھا جائے تو وہ خاصی مختلف محسوں ہوسکتی ہے۔

ڈاکٹر کیتھ مور سے ۸۰سوالات کیے گئے۔ ڈاکٹر کیتھ میور نے بیبھی کہا کہ اگر میہ ۸۰ سوالات ان سے ۳۰ سال قبل کیے جاتے تو شاید وہ پچاس فی صدسوالات کا بھی جواب نہ دے پاتے۔ کیوں کہ گزشتہ تمیں سال کے عرصے میں علم الجنین نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔اور بیہ بات ڈاکٹر کیتھ مور نے ۱۹۸۰ء کی دھائی میں کی تھی۔

اب صورت یہ ہے کہ ڈاکٹر کیتھ مور کا یہ بیان تحریری صورت میں بھی دستیاب ہے اور ان کی گفتگو کی ریکارڈ نگ بھی موجود ہے۔آپ ویڈیو کیسٹ میں خود بھی دکھ سکتے ہیں۔تو اب یہ بتا سے کہ ان کے اس بیان پریفین کیا جائے گا یا ڈاکٹر کیمپیل کے ساتھ ان کی نجی گفتگو پر؟

ڈ اکٹر کیتھ مور نے یہ تحقیقات ایک کتاب کی صورت میں بھی پیش کی تھیں جس کا عنوان تھا ''The Developing Human''۔ اس کتاب کو اس سال کسی ایک مصنف کی کھی ہوئی بہترین طبی کتاب کا ایوار ڈبھی ملاتھا۔ اس کتاب کا اسلامی ایڈیشن ڈ اکٹر عبد الزندانی نے شایع کیا تھا جس پر ڈ اکٹر مورکی تصدیق بھی موجود ہے۔

قر آن مجید کی سوره کمومنون میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطُفَّةً فِي قَرَادٍ مَّكِيْنٍ ٥﴾ [المؤمنون: ١٣] " پھراسے ایک محفوظ جگه نیکی ہوگی بوند میں تبدیل کیا۔"

سورہُ جج میں بلکہ قرآن میں گیارہ مقامات پریہ بات کہی گئی ہے کہ انسان کی تخلیق نطفے سے ہوئی ہے۔اورنطفہ عربی زبان میں'' مالیج کی انتہائی قلیل مقدار'' کو کہتے ہیں۔مثال کے طور پروہ مقدار جو پیالے کی تہہ سے گی رہ جاتی ہے یعنی قلیل ترین مقدار۔

آج ہم جانتے ہیں کہ مادہ منوبہ میں موجود کروڑوں جرثوموں میں ہے کوئی ایک بھی

جنین کی تشکیل کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور بیا لیک نہایت ہی چھوٹی سی مقدار ہوتی ہے جس کے لیے قرآن' نطفہ'' کالفظ استعال کرتا ہے۔

قرآن مجید کی سور ہُ سجدہ میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلَهُ مِنْ سُلَلَةٍ مِنْ مَّلَاءٍ مَّهِين ﴾ [السحده: ٨]
" پھراس کنسل ایک ایست سے چلائی جو حُقیریانی کی طرح کا ہے۔"

''ست یاسلالہ'' سے مراد ہے کسی چیز کا جو ہر، کسی شے کا بہترین حصہ۔یایوں کہیے کہ کروڑوں جرثوموں میں سے وہ ایک جرثومہ جو بیضے کو بارآ ور کرنے کا باعث بنتا ہے۔ قرآن اسی لیے تو یہاں لفظ ''سلالہ'' یعنی بہترین حصہ استعال کرتا ہے۔

سورهٔ الدهرمين مزيدارشاد موتاب:

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُّطُفَةٍ آمْشَامٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْعًا بَصِيْعًا بَصِيْعًا إِلَّاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ٥﴾ [الدهر: ٢]

" بم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تا کہ اس کا امتحان لیں اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔"

یہاں قرآن "نطفة امشاج" کا لفظ استعال کرتا ہے۔ لین مخلوط نطفہ۔ گویا یہاں اشارہ بینوں اور مادہ منویہ کی طرف ہے۔ کیونکہ جنین کی تفکیل کے لیے ان دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنین کے ارتقا کے مخلف مراحل کا ذکر قرآن بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ کرتا ہے۔

سورۂ مومنون میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِّنْ طِيْنِ ٥ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِى قَرَارِ مَّكِيْنِ ٥ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فَكَاتُنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسُوْنَا الْعِظَامَ لَحُمَّاثُمَّ اَنشَنُنٰهُ خَلَقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ الْمُضْغَةَ عِظَامًا لَحَمَّاثُمَ اللهُ الْحَمَّنُ الْخَلَقِيْنَ ٥ ﴾ [المؤمنون: ١٤ - ٢]

''ہم ہے انسان کومٹی کے ست سے بنایا پھراسے ایک محفوظ جگہ ٹیکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا ، پھراس بوند کولوتھڑ ہے کی شکل دی ، پھرلوتھڑ ہے کو بوٹی بنا دیا ، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنا کیں ، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھراسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔ پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔''

مندرجہ بالا آیات میں بتایا گیا کہ انسان کی تخلیق ہوئی نُطفَةً سے جو مائع ہی انتہائی قلیل مقدار ہے۔

پھراسے ''قرادٍ مَّکِیُنِ'' میں رکھا گیا لیخیٰ محفوظ جگہ پھروہ ''علقہ'' میں تبدیل ہوا لیمٰی''جو نک نماشے''یا'' چٰپکنے والی شے''یا''خون کالوتھڑا۔''

پھر علقه کوتبديل کيا گيا"مضغة" ميں، يعني چبائي ہوئي شے يا بوئي۔

پھر مضغة سے "عظاماً " يعنی ہڑياں بنائی تئيں۔

پھر ''لحم'' يعني گوشت كى تشكيل ہوئی۔

ان تین آیات قرآنی میں جنین کے ارتقائی مراحل بڑی وضاحت سے بیان کر دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو نطفہ ، قرار مکین میں پنچتا ہے بینی رحم مادر میں اور پھر وہ علقہ میں تبدیل ہوتا ہے۔ لفظ ''علقہ'' کے تین معانی ہیں: پہلامتنی تو ''چپئے والی چیز'' ہے اور یہ معانی بالکل درست ہے کیونکہ جنین رحم کی دیواد کے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ دوسرے معنی''جونک نماشے'' ہیں۔ اور جسیا کہ پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ جنین اپنے ابتدائی مراحل میں واقعی جونک سے مشابہ ہوتا ہے۔شکل وصورت کے لحاظ سے بھی اور پچھاس لحاظ سے بھی اور پچھاس لحاظ سے بھی کہ جونک کی طرح اس کی پرورش بھی خون سے ہور ہی ہوتی ہے۔

تیسرے معانی'' خون کالوتھڑا'' بھی ہوتے ہیں اور اٹھی معانی پر ڈاکٹر ولیم کیمپبل نے اعتراض کیا ہے۔ انھوں نے کہا ہے کہ یہاں قرآن غلطی پر ہے۔لیکن میں عرض کرنا چا ہوں گا کہ قرآن ہر گر غلطی پرنہیں ہے بلکہ ڈاکٹر ولیم کیمپبل غلطی پر ہیں۔ کیونکہ آج ، جب علم طب اس قدرتر قی کر چکا ہے، آج بھی ڈاکٹر کیتھ مور، بیتسلیم کرتے ہیں کہ جنین ابتدائی مراحل میں خون کے لوتھڑ ہے کی مانند بھی نظر آتا ہے۔ آپ تصاویر کی مدد ہے بھی اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ علقہ تین سے چار ہفتے کی عمر میں لوتھڑ ہے ہے مشابہ نظر آتا ہے یانہیں؟

ڈاکٹر کیمپہل کے تمام اعتراضات کا جواب ایک جملے میں بھی دیا جا سکتا ہے اور وہ جملہ ہے کہ:

'' قرآن میں جنین کے ارتقا کے مختلف مراحل کوان کی شاہت کی بنا پر نام دیے گئے ہیں۔''

جنین بظاہرای طرح نظر آتا ہے جس طرح قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں واقعی اس کی شاہت لو تھڑ ہے، جو نک یا چیکنے والی چیز کی طرح ہوتی ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ علقہ کو مصغہ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ کسی چبائی ہوئی شے کی ما نند ہو جاتا ہے اور یہ بات بھی درست ہے۔ واکٹر کیتھ مور نے پلاسٹک کے ایک کھڑے کو دانتوں سے دبا کر دیکھا۔ ڈاکٹر مور کھتے ہیں کہ علقہ کے مضغۃ میں تبدیل ہونے کے بعد بھی'' چپاؤ'' موجود رہتا ہے تقریباً ساڑھے آٹھ ماہ کی عمر تک لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کا کیان غلط ہے۔ قرآنی بیان بالکل درست ہے کیونکہ'' جیسا کہ میں نے پہلے کہا، قرآن نے یہ نام جنین کی ظاہری صورت کی بنا پر دیے ہیں بے شک جنین تقریباً آخر تک'' چپلنے والی شے'' رہتا ہے لیکن اس کی ظاہری شاہری شاہری شاہت'' جونک نما چیز'' کی بجائے '' چبائی ہوئی چیز''

اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ''عِظامًا''یعنی ہڈیاں اور پھر ''لَحُمًا'' یعنی گوشت کی تشکیل ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کیمپیل کا کہنا ہے کہ ہڈیوں اور پھوں کی تشکیل بیک وقت ہوتی ہے۔ میں ان ہے اتفاق کرتا ہوں۔ واقعی اس طرح ہوتا ہے۔

آج علم الجنین کی جدید تحقیقات ہے پہ چلتا ہے کہ ہڈیوں اور پھوں کی ابتدائی تشکیل

بچیسویں سے چالیسویں دن کے درمیان ہوتی ہے۔ اور بظاہر ایک ڈھانچے کی صورت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔لیکن پھول یعنی گوشت کی تشکیل مکمل نہیں ہوئی ہوتی۔ بیساتویں اور آٹھویں ہفتے میں مکمل ہوتی ہے۔ جب کہ ہڈیاں بیالیسویں دن تک مکمل ہو چکی ہوتی ہیں، ڈھانچے بن چکا ہوتا ہے۔لہٰذا ٹابت ہوا کہ قرآنی ترتیب بالکل درست ہے۔

لینی سب سے پہلے علقہ پھر مضغۃ پھر عظاماً اور پھر لحماً قرآن کی بیان کردہ ترتیب ہی درست ترتیب ہے۔

ڈاکٹر کیتھ مور کا کہنا ہے کہ جدید علم الجنین کے بیان کردہ مراحل یعنی پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں مرحلہ اور ان کی تفاصیل انتہائی پیچیدہ اور عسیرالفہم ہیں۔ جب کہ صورت اور شاہت کی بنیاد پر بیان کردہ قرآنی مراحل سادہ اور آسانی سے سمجھ میں آنے والے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر کیتھ مور کہتے ہیں کہ'' مجھے یہ بات ماننے پرکوئی اعتر اض نہیں کہ محمد خدا کے پینمبر سے کیونکہ قرآن مجید ایک المہامی کتاب ہی ہوسکتی ہے۔'' یعنی یہ معلومات کی ایس کتاب میں ہی ہوسکتی ہے۔'' یعنی یہ معلومات کی ایس

قرآن مجيد كي سورة نساء مين ارشاد باري تعالى ب:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِالْيِتِنَا سَوْفَ نُصُلِيْهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُوْدُهُمْ بَكَّلَمَا بَضِجَتُ جُلُوْدُهُمْ بَكَّلَمَا لِيَلُوْتُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ٥﴾ [النساء: ٥٦]

''جن لوگوں نے ہماری آیات کو مانے سے انکار کردیا ، آخیں بالیقین ہم آگ

میں جھوٹکیل گے اور جب ان کے بدن کی کھالی گل جائے گی تو اس کی جگہ
دوسری کھال پیدا کر دیں گے ، تا کہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی
قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کوعمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔''
اس آیت کا تعلق'' درد کے احساس'' سے ہے۔ پہلے ڈ اکٹر حضرات کا خیال تھا کہ درد کے احساس کا تعلق صرف و ماغ کے ساتھ ہوتا ہے۔لیکن آج ہم یہ جانتے ہیں کہ درد کا

احساس صرف د ماغ کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ ہماری جلد میں بھی ایسے'' Recepters''
موجود ہوتے ہیں جو در داور تکلیف کا احساس پیدا کرتے ہیں، نھیں Pain Recepters
کہاجاتا ہے۔قرآن مجید کی مذکورہ بالاآیت میں اللہ سجانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انکار کرنے
والوں یعنی کفار کوآگ کے حوالے کیا جائے گا اور جب ان کی کھال جل جائے گی تو ان کے
بہم پرنئ کھال پیدا کر دی جائے گی تا کہ انھیں دوبارہ در دکا احساس ہو سکے۔

اس آیت سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جلد میں ایسی کوئی خصوصیت موجود ہے جس کی وجہ سے ورد کا احساس ہوتا ہے۔ یعنی قر آن اس آیت میں Pain Recepters کی طرف اشار ہ کر دہا ہے۔

تھائی لینڈ کی جانگ مائی یو نیورٹی کے شعبہ انا ٹومی کے سربراہ پروفیسرتھا گا ڈا شان صرف اس ایک آیت کی وجہ ہے مسلمان ہو چکے ہیں ۔ریاض، سعودی عرب میں ہونے والی آتھویں میڈیکل کانفرنس میں انھوں نے اعلان کیا:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِللَّهِ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلِ اللَّهِ ""ميں شہادت دينا ہوں كەللەتعالىٰ كے سواكوئى معبود نبيں اور محمدٌ الله تعالىٰ كے پيغام بربيں۔"

الله سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ سَنُرِيهِمُ الْيَتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي اَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ اَوَلَمْ يَكُولِهِمْ الْسَجَده: ٥٣] اَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْهِ٥﴾ [خم السحده: ٥٣] ' عنقريب بم ان كوا بن نثانيان آ فاق مين بهي دكھا مين گاوران كاپن نفس مين بهي ، يهان تك كدان پريه بات كھل جائے گي كہ ية رآن واقعي برقق ہے۔ كيابيہ بات كافى نہيں ہے كہ تيرارب ہر چيز كا شاہر ہے۔'

ڈ اکٹر تھا گاڈا کے لیے ایک ہی نشانی حق کی نشان دہی کے لیے کافی ہوگئ۔ یعنی اس بات پرایمان لانے کے لیے کہ قر آن کلام خداوندی ہے۔ پچھلوگ ایسے بھی ہوں گے جنھیں دی نشانیاں درکار ہوں گی اور پچھا یے جنھیں سونشانیاں درکار ہوں گی۔لیکن پچھا سے لوگ بھی ہوتے ہیں جوایک ہزارنشانیاں دیکھ کربھی ایمان نہیں لائیں گے۔

ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے:

﴿ صُمَّ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ٥٠ ﴾ [البقره: ١٨]

'' یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں،اندھے ہیں،بیاب نہلیٹس گے۔''

بائبل بھی متی کی انجیل میں ان کے بارے میں یہی کہتی ہے۔

'' میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں

د كيصة اور سنتي هو ئينيل سنت اورنهين سجهة ـ "[متى باب١٣]

جہاں تک علم الجنین سے متعلق دیگر نکات کا تعلق ہے، ان کا ذکر میں ان شاء اللہ اپنی جوابی تقریر میں کروں گا لیکن مجھے موضوع کے دوسرے جھے سے بھی انصاف کرنا ہے لینی "روشی میں"
" بائبل ، سائنس کی روشی میں"

سب سے پہلے میں یوط کرنا جا ہوں گا کہ قرآن سے ہمیں بیاطلاع ملتی ہے: ﴿لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابُ٥ يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَآءُ وَ يُغْبِتُ وَ عِنْدَةً أُمُّ الْكِتُب٥﴾ [الرعد: ٣٨\_ ٣٩]

'' ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے۔اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو ابتاریت تاہم کتاریت اور الکتاب ایس کی ائیست ''

چاہتا ہے، قایم رکھتا ہے،ام الکتاب اس کے پاس ہے۔'' یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سی کتامیں نازل فر مائی ہیں ۔لیکن نام صرف حیار کا فہ کور ہے۔

تورات ، زبور ، انجیل اور قر آن \_ تورات بھی وئی خداوندی ہے اور زبور بھی \_ انجیل وہ وقی

ہے جو حضرت عیسیٰ عَلیٰطًا پر نازل ہوئی اور قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ وحی ہے جو اس کے آخری پینمبر حضرت محمد منطقا میآن پر نازل ہوئی اوراللہ تعالیٰ کی جانب سے آخری وحی ہے۔

یہاں ایک بات میں واضح طور پر بیان کر دینا چاہتا ہوں اور وہ بیہ کہ جس انجیل کوآج

کل مسجی حضرات اپنی کتاب مقدسه قرار دیتے ہیں ، ہم مسلمانوں کے نز دیک بیروہ انجیل نہیں

جو حضرت عیسی عَالِیْلًا پر نازل ہوئی تھی۔ ہارے خیال میں یہ مکن ہے کہ اس انجیل میں کلامِ خداوندی ہی شامل ہو۔ لیکن اس میں دیگر کئی چیزیں بھی شامل ہیں۔ اس میں حواریوں کا کلام بھی شامل ہیں۔ اس میں خواریوں کا کلام بھی شامل ہیں اور کچھ بے معنی اور مہمل با تیں بھی۔ مزید برآں اس میں کچھ فخش بیانات اور لا تعداد سائنسی اغلاط بھی موجود ہیں۔ اگر بائبل میں کچھ با تیں سائنسی طور پر درست ہیں تو اس کا امکان موجود ہے کونکہ بائبل میں کلام الہی کے شامل ہونے کا امکان ہم شلیم کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اغلاط کے بارے میں کیا جائے؟

كياآپ يه پندكرتے بيں كمان اغلاط كوخداكى طرف منسوب كيا جائے؟

میں یہ بات اپنے سیحی بہن بھائیوں کے سامنے بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میری گفتگو کا مقصد کسی کی دلآزاری نہیں ہے۔اگر بائبل اور سائنس پر گفتگو کرتے ہوئے میری کسی بات ہے آپ کی دلآزاری ہوتو میں اس کے لیے پیشگی معذرت خواہ ہوں۔

ہماری گفتگو کا مقصد تو صرف بیہ بتانا ہے کہ کلا م ِ خداوندی میں غلطی نہیں ہوسکتی۔ اس میں سائنسی غلطیوں کا امکان ہی نہیں ۔حضرت عیسیٰ عَالِنِلا بھی یہی فر ماتے ہتھے کہ سچائی کو تلاش کرو۔

دیکھیے ہمارے پاس عہد نامہ قدیم ہے،عہد نامہ جدید ہے اور خدا کی آخری وحی بھی ہمارے پاس قرآن کی صورت میں موجود ہے۔

جہاں تک ڈاکٹر ولیم کیمپیل کا تعلق ہے ، ان کے ساتھ میں خاصی بے تکلفی برت سکتا ہوں کیونکہ وہ ایک کتاب لکھ چکے ہیں جس کاعنوان ہے'' قرآن اور بائبل تاریخ اور سائنس کی روشنی میں۔''

وہ ایک بیان دے چکے ہیں اور ویسے بھی وہ ایک ڈاکٹر ہیں لہٰذا ان کے معاملے میں مجھے تکلف برینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جہاں تک دوسرے سیحی بہن بھائیوں کا تعلق ہے اگر دورانِ گفتگوان کے جذبات مجروح ہوں توان سے میں معذرت خواہ ہوں۔

آ یے !اب ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل ،سائنس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ آغاز ہم فلکیات ہے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بائبل ہمیں علم فلکیات کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ بائبل میں تخلیق کا ئنات کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ بائبل کے آغاز میں ہی تخلیق کا ئنات کا ذکر موجود ہے یعنی پہلی کتاب، پیدایش میں بتایا گیا ہے:

'' خدا نے ابتدا میں زمین و آسان کو پیدا کیا ، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہرا ؤ کے اویرا ندھیرا تھا اور خدا کی روح یانی کی سطح پرجنبش کرتی تھی اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہےاور خدا نے روشنی کوتو دن کہا اور تاریکی کورات اور

شام هو کی اور صبح هو کی سویهلا دن هوا-' [پیدایش، باب ا.....۵\_ا]

بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے کا ئنات کو چھ دن میں پیدا کیااور بائبل صبح اور شام کا بھی ذکر کرتی ہے یعنی چوہیں گھنٹے والے دن کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سائنس دان ہمیں بتاتے ہیں کہ چوہیں گھنٹے والے چید دنوں میں کا ئنات کی تشکیل ممکن ہی نہیں ہے۔

قر آ ن بھی اس حوالے سے چھوایا م کا ذکر کرتا ہے۔عربی لفظ ایام ہے جس کا واحد یوم ہوتا ہے۔لفظ یوم کا مطلب چوہیں گھنٹے کا ایک دن بھی ہوتا ہے اوراس سے مرادطویل عرصہ بھی ہوسکتا ہے لینی ''ایک زمانہ۔'' اور یہ بات تشکیم کرنے میں کسی سائنس دان کو کوئی اعتراض نه ہوگا کہ دنیا چھ'' طویل وقفول''یا'' ز مانوں'' میں تخلیق ہوئی ہو۔

دوسرا کلتہ ہے ہے کہ بائبل اپنی بالکل ابتدائی آیات یعنی آیات تا ۵ میں یہ بتاتی ہے کہ روشنی پہلے دن تخلیق ہوئی جب کہ روشن کے اسباب سورج اور ستارے وغیرہ چوتھے دن تخلیق ہور ہے ہیں۔اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ روشی کے اسباب و ذرایع چو تھے دن تخلیق ہوں جب کہ روشنی پہلے ہی دن تخلیق ہو چکی ہو۔ یہ ایک بالکل غیر سائنسی بات ہے۔مزید برآ ل تيسرا كلته بيه ب كرآيات نمبر ٩ تا١٣ مين بتايا جار ما ب كدز مين تخليق موكى تواگرزمين اس مر حلے میں تخلیق ہور ہی ہے تو صبح اور شام پہلے دن کس طرح تخلیق ہو گئے تھے۔ دن اور

رات کا انحصار ہی زمین کی گردش پر ہے اور اگر زمین نہیں بنی تھی تو دن اور رات کا تصور ہی

ممکن نہیں تھا۔

چوتھا نکتہ یہ کہ کتاب پیدایش، پہلے باب کی آیات 9 تا ۱۳ ہمیں بتاتی ہیں کہ زمین کی تھکیل تیسرے دن ہوئی تھی جب کہ آیات ۱۹ تا ۱۹ سے پتہ چلتا ہے کہ سورج اور چاند چوشے دن بنائے گئے۔لیکن جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ زمین دراصل سورج ہی کا ایک حصہ ہے، لہذا اس کا سورج سے پہلے تخلیق ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ غیر سائنسی بات ہے۔ یا نچواں نکتہ یہ ہے کہ کتاب پیدایش پہلے باب کی آیات نمبر 9 تا ۱۳ ہمیں بتاتی ہیں کہ زمین پر گھاس اور بوٹیاں اور درخت تیسرے دن تخلیق ہوئے جب کہ سورج کی تفکیل چوشے دن ہوئی جیسا کہ آیات ۱۴ تا ۱۹ میں درج ہے۔ سائنس کا سوال یہ ہے کہ سورج کی روشنی کے بغیر نباتات کی نشوونما اور بقائس طرح ممکن ہے؟

چھٹا تکتہ یہ کہ کتاب پیدایش باب ا، آیت کا میں کہا گیا ہے کہ:

''سوخدانے دوبڑے نیر بنائے۔ایک نیرا کبر کہ دن پر حکم کرے اور ایک نیر اصغر کہ رات پر حکم کرے اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا۔''

اس آیت اور آیات ما قبل و مابعد سے پیۃ چلتا ہے کہ چانداور سورج دونوں روش اجسام ہیں لیکن ہم جانبتے ہیں کہ یہ بات مسلمہ سائنسی حقائق کے خلاف جاتی ہے۔

کچھلوگ مطابقت پیدا کرنے کے لیے بیموقف اختیار کرتے ہیں کہ بائبل میں بیان کردہ چھ دن بھی درحقیقت چھ زمانے ہیں لیکن ان کی بیہ بات بھی غیرمنطق ہے۔ کیوں کہ آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ بائبل میں ضبح کا بھی ذکر ہور ہا ہے اور شام کا بھی جواس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں چوہیں گھنٹے والا دن ہی مراد ہے۔ لیکن بالفرض میں بیغیرمنطقی دلیل شلیم کربھی لوں تو اس طرح زیادہ سے زیادہ پہلے دو نکات کا جواب ملتا ہے جب کہ باتی ماندہ

بعض لوگ میہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں عام دن ہی مراد ہے تو بھر نبا تات چوہیں گھنے روشٰی کے بغیر بھی گز ار سکتی ہیں۔ میں کہتا ہول چلیے آپ کی میہ بات تسلیم کیے لیتے ہیں لیکن

چارسوالات پھربھی جواب طلب ہی رہ جاتے ہیں۔

اس طرح نباتات والامسئلة توحل ہوتا ہے دیگر مسائل پھر جواب طلب رہ جاتے ہیں۔ آپ ''چت بھی میری ، بٹ بھی میری'' والا رویہ نہیں اپنا سکتے۔

للبذا اب میں یہ بات ڈاکٹر ولیم کیمپہل پر چھوڑ دیتا ہوں ۔ ان کے پاس دوصورتیں

ہیں

یا تو وہ بیشلیم کرلیں کہ دن سے مراد ایک طویل زمانہ ہے تو آپ پہلا اور تیسرا نکتہ حل کرلیں گے کیکن دوسرا ، چوتھا ، پانچواں اور چھٹا نکتہ حل طلب رہ جائے گا۔

دوسری صورت میہ کہ وہ دن کو۲۴ گھنٹے کاعام دن ہی فرض کریں ،اس صورت میں وہ صرف یا نچویں تکتے کا جواب مہیا کر دیں گے لیکن باقی تمام نکات حل طلب رہ جائیں گے۔

اب جہاں تک زمین کا تعلق ہے اس بارے میں متعدد سائنسی نظریات موجود ہیں۔ بیہ نظریات محض مفروضے ہیں جو درست بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ۔لیکن یا تو زمین بالآخر فنا

مریات کی طروع ہیں بردو میں ما بوت ہیں موجود ہے گی۔ ان میں سے کوئی ایک نظریہ ہی درست ہوسکتا ہے

دونوں باتیں بیک وقت درست نہیں ہوسکتیں۔ بیا کیک غیرسائنسی بات ہوگی۔

کیکن مسئلہ بیہ ہے کہ بائبل یہی کہتی ہے یعنی دونوں باتوں کا ذکر کرتی ہے۔عبرانیوں کے نام پولس رسول کے خط کے پہلے باب کی گیارھویں اور بارھویں آیت میں کہا گیا ہے:

''اےخداوند!

تونے ابتدامیں زمین کی نیوڈ الی

اورآ سان تیرے ہاتھ کی کاریگری ہیں

وہ نیست ہو جا کیں گے گمرتو باقی رہے گا

اوروہ سب بوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے۔''

اس طرح كتاب زبورك باب نمبر١٠١ مين كها كيا:

''تونے قدیم ہے زمین کی بنیاد ڈالی

آ سان تیرے ہاتھ کی صنعت ہے

وہ نیست ہوجا کیں گے پرتو باقی رہے گا۔''

کیکن دوسری طرف اس کے بالکل برعکس اور متضاد بیانات بھی بائبل میں موجود ہیں۔

"انسان کواس ساری محنت سے جووہ کرتا ہے کیا حاصل ہے؟

ایک پشت جاتی ہے اور دوسری پشت آتی ہے پر زمین ہمیشہ قایم رہتی ہے۔''

[واعظ، باب اسسم

### ای طرح زبور میں کہا گیا:

''اورا پنے مقدس کو پہاڑوں کی مانند تعمیر کیا اور زمین کی مانند

جےاس نے ہمیشہ کے لیے قائم کیا ہے۔ "[زبور، باب 24-19]

اب میں بیہ بات ڈاکٹر ولیم کیمپہل پر چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ خودانتخاب کرلیں کہ کون سی

بات غلط ہے کیونکہ دونوں با تیں بیک وقت تو درست نہیں ہوسکتیں۔ دنیا بیک وقت فانی اور غیر فانی نہیں ہوسکتی ہے۔

روں یں ہو گہا۔ اب ہم آسان کی طرف آتے ہیں۔ بائبل میں کہا گیا ہے:

''اورآ سان کے ستون کا نیتے ہیں

اوراس کی جھڑ کی سے حیران ہوتے ہیں۔' [ابوب، باب۲۶۔۱۱]

جنب كه قرآن ميں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ بِغَيْرٍ عَمَدٍ ﴾ [لقنن: ١٠]

''اس نے آ سانوں کو پیدا کیا بغیرستونوں کے۔''

بائبل کہتی ہے کہ آسان کے ستون ہیں ،قرآن کہتا ہے کہ آسان بغیر ستونوں کے ہے،

کیا آپ خور نہیں دیکھ سکتے کہ آسان کے ستون موجود ہیں یانہیں؟

بائبل نہ صرف ہے کہتی ہے کہ آسان کے ستون ہیں بلکہ وہ تو زمین کے بارے میں بھی یمی بات کرتی ہے:

'' زمین کے ستون خداوند کے ہیں

اس نے دنیا کوان ہی پر قایم کیا ہے۔'[سیموئیل۔۱،باب۲۔۸]
''زمین اوراس کے سب باشندے گداز ہو گئے ہیں
میں نے اس کے ستونوں کو قایم کر دیا ہے۔'[زبور،باب۵۵۔۳]
''ووزمین کواس کی جگہ سے ہلا دیتا ہے

اوراس کے ستون کا پنے لگتے ہیں۔'[ایوب،باب۹-۲]

اب ہم آتے ہیں غذائیات کی طرف - کتاب پیدایش میں کہا گیا:

''اور خدانے کہا دیکھو میں تمام روئی ، زمین کی کل جے دارسبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بچے دار پھل ہو،تم کو دیتا ہوں ، بیتمہارے کھانے کو ہوں۔''

[پيدايش، باب١، ٢٩]

آج ایک عام آ دمی بھی بخوبی جانتا ہے کہ پچھ نی دار نباتات اس قدر زہریلی ہوتی ہیں کہ انھیں کھانے والا بقینی طور پر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ جب کہ بائبل کہتی ہے کہ ایسے تمام پھل کھانے کے لیے ہیں۔ میں امیدر کھتا ہوں کہ ڈاکٹر کیمپیل اپنے مریضوں کو یہ پھل نہیں دیتے ہوں گے۔

بائبل میں ایک ایساطریقہ کار بتایا گیا ہے جس کی مدد سے بیمعلوم کیا جاسکتا ہے کہ کون حقیقی ایماندار ہے۔

''اورایمان لانے والوں کے درمیان میم عجزے ہوں گے۔

وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکال لیں گے۔

نئ نئ زبانیں بولیں گے۔

سانپوں کواُٹھالیں گے۔

اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انھیں کوئی ضرر نہ پہنچے گا ، وہ بیاروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہوجا ئیں گے۔''[ مرقس، ہاب ۱۱۔۱۸۔۱۵] بیا یک سائنسی شٹ ہے۔سائنس کی اصطلاح میں ہم اسے ایک Confirmatory بیا یک سائنسی شٹ ہے۔سائنس کی اصطلاح میں ہم اسے ایک Test کہد سکتے ہیں۔جس کے ذریعے ایک حقیقی مسیحی کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔

اپنی زندگی کے گزشته دی سالوں کے دوران میں ، مجھے بلا مبالغہ ہزاروں عیسائیوں سے واسط پڑا ہے جن میں عیسائیوں تے اسط پڑا ہے جن میں عیسائیت کے مبلغین بھی شامل تھے۔لیکن میں نے آج تک کوئی ایک بھی ایبا عیسائی نہیں دیکھا جو انجیل کے اس امتحان میں کا میاب ہو سکے۔ میں نے کوئی ایک بھی عیسائی نہیں ویکھا جو زہر کھائے لیکن اس پر زہر کام نہ کرے۔سائنسی اصطلاح میں ہم اس امتحان کو تعلق آدی یہ امتحان کو تعلق اور کی غلط آدی نہر کھائے گاتو وہ ناکام ہو جائے گا۔اگر غلط آدی زہر کھائے گاتو وہ ناکام ہو جائے گا۔اگر غلط آدی زہر کھائے گاتو مرجائے گا۔کوئی غلط آدی یہ امتحان وینے کی جرائے ہی نہیں کرے گا۔اگر آپ ایک حقیقی عیسائی نہیں ہیں تو آپ بھی یہ امتحان نہیں دیں گے۔

The Quran & The Bible, In the "براهی کتاب " Light of History & Science کی دوه ایک جقیقی مسیحی لیم از کم وه بیا ان سے بیتو نہیں کہ سکتا کہ وہ کوئی خطرناک زہر کھا کر دکھا کیں کیونکہ اس طرح تو ہمارا بیمباحثہ ہی خراب ہو جائے گا۔ میں ان سے صرف بید درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں نئی زبا نیں بول کر دکھا کیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ بیہ جانتے ہول گے کہ ہندوستان میں ایک ہزار سے زیادہ مختلف نبیں اور لہجے موجود ہیں۔ ان میں سے کا زبا نیں ایس ہیں جنھیں سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ صرف تین الفاظ ان کا زبانوں میں بول کر دکھا کیں بیغی "ایک سور ویے"

ڈاکٹر صاحب کی مدد کے لیے میں انھیں سوروپے کا نوٹ بھی پیش کر دیتا ہوں۔اس نوٹ پر یہ سترہ زبانیں موجود ہیں۔ انگریزی اور ہندی سمیت۔ انگریزی میں نوٹ پر یہ سترہ زبانیں موجود ہیں۔ انگریزی اور ہندی سمیت۔ انگریزی میں انہیں بتا One Hundered Rupees تو وہ پڑھ ہی لیں گے۔ ہندی میں انہیں بتا دیتا ہوں'' ایک سورویے''

اب باقی پندرہ زبانوں میں بیر تین الفاظ وہ بول دیں۔ میں جانتا ہوں کہ انجیل کے بیان کے مطابق انہیں بیز بانیں بغیر کسی کی مدد کے بولنی چاہئیں لیکن میں ان کی مدد کر رہا ہوں کہ کوئی تو بیر شٹ پاس کرے۔ میں نے تو آج کک کوئی ایسا مخص نہیں دیکھا جو بیامتحان پاس کر سے۔

البذائيں بينوٹ اُھيں پيش کرتا ہوں۔ وہ بيرتين الفاظ پندرہ زبانوں ميں پڑھ ديں۔ ''ايک سوروپے۔''

اب ہم آبیات یا ''علم الآب'' Hydrology کا ذکر کرتے ہیں۔ بائبل میں کہا گیا ہے:

> ''میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں وہ میر ہے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہو گی اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لا وَں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی

> > اور میں اینے عہد کو جو میرے اور تمہارے

اور ہرطرح کے جاندار کے درمیان ہے، یاد کروں گا

اورتمام جان داروں کی ہلا کت کے لیے پانی کا طوفان پھر نہ ہوگا

اور کمان بادل میں ہوگی اور میں اس پر نگاہ کروں گا

تا كەاس ابدى عہدكويا دكروں جوخداك

اورز مین کے سبطرح کے جاندار کے درمیان ہے

پس خدانے نوح سے کہا

کہ بیاس عہد کا نشان ہے

''جو میں اپنے اور زمین کے کل جانداروں کے درمیان قایم کرتا ہوں۔''

[پیدایش، باب۹-۱۱-۱۳]

مندرجہ بالا بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان نوح کے اتر نے کے بعد بیع ہد خدا اور حضرت نوح عَالِينًا کے مابين ہوا اور اس کی نشانی کے طور پر فلک میں قوس قزح نظر آئی ۔ لیعنی اس سے پہلے قوس قزح نہیں ہوا کرتی تھی۔لین یہ ایک غیر سائنسی بیان ہے۔ یہ بات کیوں کر تشکیم کی جاسکتی ہے کہ طوفانِ نوح مَالِنلا ہے قبل بادل تو ہوتے تھے۔ بارش تو برسی تھی لیکن قوس قزح نہیں بنتی تھی ۔ کیا اس وقت Law of Refraction موجودنہیں تھا؟ یقیناً حضرت نوح عَالِینلا کے دور سے پہلے بھی بےشار مرتبہ قوس قزح بنتی رہی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں علم طب کی جانب ۔انجیل میں گھر کوکوڑ ھ کی وبا سے محفوظ کرنے کے ليے ايک طريقه بتايا گياہے، جو پچھ يوں ہے: ''اور وہ اس گھر کو یاک قرار دینے کے لیے دو پرند ہےاور دیو دار کی لکڑی اور سرخ کیڑا اور زوفالے اوروہ ان پرندوں میں ہے ایک کومٹی کے کسی برتن میں ہتے ہوئے یانی پر ذریح کرے پھروہ دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کیڑے اوراس زندہ پرندے کولے کر ان کواس ذبح کیے ہوئے پرندے کےخون میں اور بہتے ہوئے یانی میں غوطہ دے اورسات باراس گھر پر حچیڑ کے

> اور بہتے ہوئے پانی اور زندہ پرندے، دیودار کی لکڑی اور زوفا اور مرخ کپڑے ہے اس گھر کوصاف کرے اوراس زندہ پرندے کوشہرکے باہر

اوراس پرندے کے خون سے

کھے میدان میں چھوڑ دے

یوں وہ گھر کے لیے کفارہ دے تو گھریاک تھہرے گا۔'' [احبار، باب،۱۳۸۵]

یعنی گھر کوکوڑ ھ کے جراثیم سے پاک کرنے کے لیے اس میں خون چھڑ کا جائے۔آپ

جانتے ہیں کہ خون جراثیم کو پھیلانے کا بہترین ذریعہ ہے نہ کہ جراثیم کوختم کرنے کا۔

مجھے اُمید ہے کہ ڈاکٹر کیمپیل اس طریقہ سے اپنے آپریش تھیٹر کی صفائی نہیں کرتے ہوں گے۔

ہم سب جانتے ہیں کہ نفاس کا خون ، وہ خون جو بچے کی پیدایش کے دوران یا اس کے بعد آتا ہے نا پاک ہوتا ہے کیکن بائبل اس بارے میں کہتی ہے:

''اورخداوند نے مویٰ سے کہا

بنی اسرائیل سے کہدکہ

اگر کو کی عورت حامله ہوا وراس کا لڑ کا ہو

تووہ سات دن نا پاک رہے گی

جسے حض کے ایام میں رہتی ہے

اورآ ٹھویں دن لڑکے کا ختنہ کیا جائے

اس کے بعد تینتیں دن تک وہ طہارت کے خون میں رہے اور جب تک اس کی

طہارت کے ایام پورے نہ ہوں تب تک نہ تو کسی مقدس چیز کوچھوئے

اور نەمقدس مىں داخل ہو\_

اوراگراس کےلڑ کی ہو

تو وہ دو ہفتے نا پاک رہے گ

جیے حض کے ایام میں رہتی ہے

اس کے بَعد چھیاسٹھ دن تک وہ طہارت کے خون میں رہے۔''

[احبار-باب۱۱-۲،۱]

لینی اگروہ بیٹے کوجنم دیتی ہے تو جالیس دن ناپاک رہے گی لیکن اگروہ بیٹی کوجنم دیتی ہے تو پور ہائی دن تک ناپاک رہے گی۔ میں ڈاکٹر کیمپبل سے درخواست کروں گا کہوہ وضاحت فرمائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ سائنسی طور پرعورت بیٹی پیدا ہونے کی صورت میں دینے عرصے تک کیوں ناپاک رہتی ہے۔

انجیل میں کسی عورت کی بدکر داری ثابت کرنے کے لیے بھی ایک امتحان بیان کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل گنتی کے باب نمبر ۵ کی آیات ۱۱ تا ۳۱ میں موجود ہے۔ میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔

''اگرکسی کی بیوی گمراہ ہوکراس سے بے وفائی کرے ..... پر نہ تو کوئی شاہد ہو اور نہ وہ عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہو .... ، تو وہ شخص اپنی بیوی کو کا بہن کے پاس لائے ..... اور کا بہن منی کے ایک برتن میں مقدس پانی لے ..... اور مسکن کے فرش کی گرد لے کر اس پانی میں ڈالے .... ، اور وہ کڑوا پانی اس عورت کو پلائے .... جب وہ اس کو پانی پلا چکے گا تو ایسا ہوگا کہ اگروہ ناپاک ہوئی .... تو وہ پانی جولعت کو لاتا ہے اس کے بیٹ میں جا کر کڑوا ہو جائے گا ، اس کا بیٹ پھول جائے گا ، اس کی ران سڑ جائے گی ..... پر اگروہ ناپاک نہیں ہوئی بلکہ پول جائے گا ، اس کی ران سڑ جائے گی ..... پر اگروہ ناپاک نہیں ہوئی بلکہ پاک ہے تو بے الزام تھہر کے گی اور اس سے اولا دہوگی ۔''

[تنتی- بابنمبر۵-۱۱،۱۳]

آپ جانے ہیں آج کل عدالتوں میں اس قتم کے بے شارکیس پوری دنیا میں فیصلے کے منتظر ہیں۔ جن میں عورت پراس شک کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ بدکردار ہے۔ بلکہ مجھے اخبارات سے معلوم ہوا ہے کہ اس عظیم ملک امریکہ کے صدر جناب بل کلنٹن پر بھی چند سال پہلے اس قتم کے الزامات لگائے گئے تھے۔ میں سوچتا ہوں کہ امریکی عدالتیں ایسے مواقع پر انجیل میں بتایا گیا ہے امتحان کیوں نہیں لیتیں ؟

ریاضی بھی سائنس کا ایک شعبہ ہے اور انتہائی اہم شعبہ ہے۔اس حوالے سے دیکھا

جائے تو باہل یں ہمیں سینکڑوں تضادات نظر آتے ہیں۔ میں ان میں سے صرف چند ہی کا ذکر کروں گا۔

جہ بی بی اسرائیل کو بابل سے رہائی ملی تو وہ واپس آئے۔ ان کی فہرست بائبل میں موجود ہے۔ عزرا کے دوسرے باب کی آیات عمل موجود ہے۔ عزرا کے دوسرے باب کی آیات نمبر ۲ تا ۱۳ اور تحمیاہ باب نمبر ۷ آیات ۷ تا ۱۸ ما جگہ تضادات موجود ہیں۔ تضادات موجود ہیں۔

مزید برآں کتاب عزرا میں کل تعداد بیالیس ہزار تین سوساٹھ بتائی گئی ہے جب کہ نحمیاہ میں بھی کل تعداد یہی بتائی گئی ہے یعنی بیالیس ہزار تین سوساٹھ لیکن جب میں نے خود اس تعداد کو جمع کیا تو جواب بالکل مختلف تھا۔

لیعنی عز را میں بیان کی گئی تعداد انتیس ہزار آٹھ سواٹھارہ بنتی ہے۔اس طرح ٹحمیا ہ میں بیان کی گئی تعداد کو جمع کیا جائے تو وہاں بھی میزان اکتیس ہزا را نا نوے (۳۱،۰۸۹) آئے گا۔

اگر بائبل کا مصنف سیدھا سادا میزان بھی نہیں کرسکتا تھا تو کیا اس کتاب کو خدا کی جانب سے نازل کردہ شلیم کیا جاسکتا ہے؟ نعوذ باللہ

آ کے چلیے ۔عزرامیں کہا گیا ہے کہ:

''ان کے ساتھ دوسوگانے والے اور گانے والیاں تھیں۔''

جب کنجمیاہ میں کہا جار ہاہے:

''اوران کے ساتھ دوسو پینتالیس گانے والے اور گانے والیاں تھیں۔''

اب آپ ہی بتائے کہ یہ تعداد دوسوتھی یا دوسو پینتالیس؟ کیوں کہ بات ایک ہی سیاق وسباق میں ہورہی ہے لیکن ریاضیاتی تفنادموجود ہے۔اسی طرح سلاطین ۲ کے باب نمبر ۲۴ میں تحریر ہے:

''اوریہویا کین جب سلطنت کرنے لگا تو اٹھارہ برس کا تھا اور بروٹٹلم میں اس

40

نے تین مہینے سلطنت کی۔' [ آیت نمبر ۸ ]

لیکن تواریخ ۲ے باب نمبر ۳۶ میں کہا جار ہا ہے:

''یہویا کین آٹھ برس کا تھاجب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے تین مہینے دس '' سر میں میں نہیں نہیں کا تھاجب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے تین مہینے دس

دن حکومت کی ۔' [ آیت نمبر ۹ <sub>]</sub>

تضاد بالکل واضح ہے۔ میں ڈاکٹر کیمپیل سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب یہویا کین نے سلطنت شروع کی تو اس کی عمر آٹھ برس تھی یا اٹھارہ برس؟ اور یہ بھی کہ اس نے حکومت ۳

مہینے کی یا تین مہینے اور دس دن؟

مزید برآں بائبل میں ہیکل سلیمانی کا ذکر کرتے ہوئے سلاطین ۔ا کے باب 2 کی آیت نمبر۲۷ میں تحریر ہے:

''اور دل اس کا چارانگل تھا اور اس کا کنارہ پیالہ کے کنارہ کی طرح گلِ سومن کے مانند تھا اور اس میں دو ہزار بت کی سائی تھی۔''

دوسری جگہ یعنی تواریخ ۲۰، باب ۴، آیت ۵ میں بیکل سلیمانی ہی کے ذکر میں سے بات

اس طرح ندکورہے:

''اوراس کی موٹائی جارانگل کی تھی اوراس کا کنارہ پیالہ کے کنارہ کی طرح اور

سوس کے پھول سے مشابہ تھا۔اس میں تین ہزار بت کی سائی کھی۔'' میں سے کمیں است میں میں میں سے میں سے میں است کے سائی کھی۔''

اب میں ڈاکٹر ٹیمپیل پر چھوڑ تا ہوں۔ وہ ہمیں بتا کیں کہ وہاں تین ہزار بت کی سائی تھی یا دو ہزار بت کی؟

یہاں ایک واضح ریاضیاتی تضاد ہمارے سامنے موجود ہے۔

آ گے چلیے ،سلاطین۔ا کے باب نمبر ۱۵ کی آیات ۳۴،۳۳ پڑھیے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ یہوداہ آسا کے چھبیسویں سال بعضا مرگیا تھا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا ایلّہ

حکومت کرنے لگا۔

لیکن تواریخ ۲۰ کا سوکھواں باب پڑھنا شروع کیجیے۔ یہاں کہا گیا ہے کہ آ سا کے

چھتیویں برس بعشانے یہوداہ پرحملہ کیا۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعثا اپنی موت کے دس سال بعد کس طرح یہوداہ پر چڑھائی کرسکتا ہے؟ یہ ایک بالکل غیر سائنسی بات ہے۔

ڈاکٹر ولیم لیمپیل کی آ سانی کے لیے میں اپنی گفتگو کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں تا کہوہ اس کا جواب دے سکیں۔

پہلانکتہ ہے کہ بائبل کے بیان کے مطابق کا ئنات چھ دنوں میں یعنی چوہیں گھنٹے والے دنوں میں تخلیق ہوئی جو کہ ظاہر ہے کہ غیر سائنسی بات ہے۔

دوسرایہ کہ بائبل کے بیان کے مطابق روثنی کی تخلیق سورج اورستاروں سے پہلے ہوئی تھی ، یہ بات بھی غیرمنطق ہے۔

تیسرا نکتہ بیتھا کہ دن اور رات کی تشکیل زمین کے تخلیق ہونے سے قبل ممکن نہیں لیکن بائبل ایساہی ظاہر کرتی ہے۔

چوتھا نکتہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ بائبل کے مطابق نیا تات کی تخلیق سورج سے قبل ہو گئتھی۔ یہ غیر سائنسی بیان ہے کیوں کہ پودوں کواپنی نشوونما کے لیے سورج کی روشنی در کار ہوتی ہے۔

پانچویں بات میں نے رہے کی کہ زمین کی تخلیق سورج سے قبل بتائی گئی ہے اور یہ بات سائنس کی روشن میں بالکل درست نہیں ۔

چھٹا نکتہ بیتھا کہ بائبل کے بیان کےمطابق جا ند کی روثنی اس کی اپنی روثنی ہے۔ ساتواں نکتہ بیتھا کہ زمین ہمیشہ قایم رہے گی یا فنا ہوجائے گی؟

آ مھواں مکتہ یہ کہ بائبل میں زمین کے ستون بیان کیے گئے ہیں۔

نوواں یہ کہ آسان کے بھی ستون بتائے گئے ہیں۔

دسواں میر کہ بائبل کے بیان کے مطابق تمام نیج دار پھل انسان کے کھانے کے لیے بنائے گئے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان میں کئی انتہائی زہر میلے بھی ہوتے ہیں۔ گیار هویں بات میں نے یہ کی تھی کہ بائبل میں ایک امتحان بتایا گیا ہے جس سے ایک سیچے سے ایک سیچے کا ایمان معلوم کیا جا سکتا ہے۔ کیا کوئی سیچی بیدامتحان دینے کے لیے تیار ہے؟ بار هواں نکتہ بینقا کہ بیٹی کی پیدایش کی صورت میں ماں دینے عرصے تک کیوں نا پاک

. رہتی ہے؟

تیر هوال نکته بیر تھا کہ بائبل میں مکان کو کوڑھ کی وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے خون چھڑ کئے کا مشورہ دیا گیا ہے جو کہ قطعاً غیر سائنسی ہے۔

چودھواں نکتہ مید کہ بدکرداری معلوم کرنے کے لیے جوکڑوے پانی کا امتحان بیان کیا گیا ہے اس کی وضاحت کی جائے۔

پندرهواں نکتہ ہیے کہ بائبل میں ایک ہی جگہ ساٹھ سے بھی کم آیات میں اٹھارہ تضادات موجود ہیں۔اور میں اسے ایک ہی نکتہ یا ایک ہی سوال گن رہا ہوں ، حالا نکہ یہ اٹھارہ نکات ہیں۔

سولھواں نکتہ بیر کہ مندرجہ بالا معاملے میں دونوں جگہ تعداد مختلف ہے بینی ایک تو بیان کر دہ کل تعداد غلط ہے اور دوسرے دونوں ابواب میں میزان مختلف نکلتا ہے۔

سوال نمبرسترہ یہ ہے کہ مندرجہ بالا موقع پر یعنی بابل سے بنی اسرائیل کی رہائی کے موقع پرگانے والوں اور گانے والیوں کی تعداد دوسوتھی یا دوسو پینتالیس؟

اٹھارواں سوال میہ کہ جب یہویا کین نے سلطنت شروع کی تو اس کی عمر اٹھارہ سال تھی یا آٹھ سال؟

انیسواں سوال یہ ہے کہ اس نے حکومت تین ماہ کی تھی یا تین ماہ اور دس دن؟ بیسواں نکتہ یہ کہ بیکل سلیمانی میں'' دو ہزار بت کی سائی تھی'' یا'' تین ہزار بت'' کی؟ اکیسواں سوال یہ کہ بعشا اپنی موت کے دس سال بعد کیوں کہ یہوداہ پر چڑھائی کرسکتا تھا؟ بائیسواں نکتہ یہ تھا کہ قوس قزح کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ طوفان نوح کے بعد خدا کے وعدے کی نشانی کے طور پر ظاہر ہوئی میں نے بائبل میں موجود سینکٹروں سائنسی اغلاط میں سے صرف بائیس کی نشان دہی کی ہے۔ میں ڈاکٹر ولیم کیمپیل سے درخواست کروں گا کہ وہ ان کا جواب دیں۔ وہ منطقی اور سائنسی طوریران۲۲ نکات کا جواب بھی نہیں دے سکیں گے۔

حضرت عیسیٰ عَالِیٰلًا پر ہمارا بھی ایمان ہے۔ انھیں انجیل عطا کی گئی تھی۔ لیکن بیدہ ہ انجیل منبیں ہے۔ شایداس میں جزوی طور پر وہی خداوندی موجود ہولیکن مجموعی طور پر وہ انجیل ہر گز نہیں جو حضرت عیسیٰ عَالِیٰلًا پر نازل ہوئی تھی۔ اس کا غیر سائنسی اور غیر منطق حصہ ہر گز منزل من اللہ نہیں ہے۔

ميں اپني گفتگو كا اختيام اس آيت قر آني پر كرنا جا ہوں گا:

﴿ فَوَيُلٌ لِلَّذِيْنَ يَكُتُبُونَ الْكِتٰبَ بِأَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيُلًا فَوَيُلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتُ آيُدِيْهِمْ وَ وَيُلُ لَلهُمْ مِّمَّا كَتَبَتُ آيُدِيْهِمْ وَ وَيُلُ لَهُمْ مِّمَّا كَتَبَتُ آيُدِيْهِمْ وَ وَيُلُ لَهُمْ مِّمَّا يَكُسِبُونَ ٥﴾ [البقره: ٧٩]

''پس ہلاکت اور بتابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ بیاللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے۔
تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سافایدہ حاصل کرلیں۔ان کے ہاتھوں کا بیہ لکھا بھی ان کے لیے بتابی کا سامان ہے اور ان کی بید کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت۔''

### وأذر دعوانا إن التمدلله رب العالمين



NNW. DEENEKHALIS.COM NNW. RAHEHAQ.COM NNW. ESNIPS.COM/USER/TRUEMASLAK TRUEMASLAK.@INBOX.COM

جواني خطاب

# ڈاکٹر ولیم کیمپبل

ویکھیے، ڈاکٹر ذاکر نائیک پچھ حقیقی نوعیت کے مسائل سامنے لائے ہیں۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے میں ان کے جواب ہے اتفاق نہیں کرتا۔ یعنی جہاں تک "علقة " اور "مضغة" کے الفاظ کا تعلق ہے، میرا اب بھی یہی خیال ہے کہ بیا ایک اہم مسئلہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے اور میرا بھی ایک نقطہ نظر ہے۔ دونوں نقطہ ہائے نظر سننے کے بعد ہرکی کو گھر جا کرخوداس مسئلے پرخور کرنا چاہیے۔

جہاں تک زہروالے امتحان کا تعلق ہے، میں کسی ایسے شخص کوتو آپ کے سامنے پیش نہیں کرسکتا جو بیرامتحان دے چکا ہو، کیوں کہ وہ شخص فوت ہو چکا ہے لیکن میں اس کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرسکتا ہوں۔

میرے ایک دوست جن کا نام ہیری رینکلف تھا، وہ مراکش کے جنوبی علاقے کے ایک قصبے میں رہایش پذیر تھے۔ ای قصبے کے ایک شخص نے جسے وہ اپنا دوست سجھتے تھے، ان کی دعوت کی۔ اس نے ان کی بیوی اور بیٹے کو بھی اس دعوت میں مدعوکیا۔ ہیری نے یہ دعوت قبول کر لی۔ لیکن بعد میں کی شخص نے آ کر انھیں بتایا کہ وہ شخص انھیں زہر دینا چاہتا ہے۔ اس کے باوجود وہ اس دعوت میں گئے۔ ہیری نے ندکورہ آیت کی روشیٰ میں فیصلہ کیا کہ اے وہاں جانا چاہے۔ لہذا وہ دعوت میں گئے۔ انھوں نے کوشش کی کہ اگر موقع ملے تو وہ پلیٹیں تبدیل کر دیں۔ لیکن انھیں یہ موقع نہ مل سکا۔ البتہ اپنے بیٹے کو وہ اچھی طرح کھانا ہی پڑا۔ کھلا کر لے گئے تھے۔ ان کی بیوی نے بھی زیادہ کھانا نہیں کھایا۔ لیکن ہیری کو کھانا ہی پڑا۔ اس رات ہیری کے معدے میں تکلیف ہوئی اور پچھ دیگر مسائل بھی ہوئے لیکن وہ اس رات ہیری کے معدے میں تکلیف ہوئی اور پچھ دیگر مسائل بھی ہوئے لیکن وہ

زندہ رہا۔ دو دن بعد ہیری اُس شخص کے گھر گیا ، دروازے پر دستک دی۔ جب وہ باہر آیا تو ہیری کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔لیکن ہیری دعوت کا شکریہ ادا کر کے واپس آگیا۔

چوں کہ بیواقعہ مجھے یاد آ گیا تھا،للندامیں نے سوچا آپ کوسنا ہی دیا جائے۔

اچھا، ایک بات آپ نے یہ کی کہ حضرت عیسیٰ عَلاِیلاً کو صرف یہودیوں کی طرف بھیجا گیا تھا اور دیگر اقوام کی طرف نہیں۔

ليكن خود قرآن ميں كہا گيا ہے:

﴿ وَلِنَجْعَلَةُ اللَّهُ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ آمَرًا مَّقْضِيًّا ﴾

[مريم: ٢١]

''اورہم بیاس لیے کریں گے کہ اس لڑ کے کولوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اوراپی طرف سے رحمت۔''[مریم:۲۱]

اس طرح انجیل میں کہا گیا ہے:

''یسوع نے پاس آ کران ہے با تیں کیں اور کہا آ سان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ پس تم جا کرسب قوموں کوشا گرد بناؤ اوران کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے پہتمہ دو۔''[متی باب ۲۸-۱۸،۱۹]

کیکن حضرت عیسیٰ عَلیٰظہ نے اپنے شاگر دوں کوصرف یہودیوں کی طرف جانے کے لیے بھی کہا تھا اوراس میں کوئی تضادنہیں ہے۔ کیوں کہ یہودیوں کوایک یقینی موقع دیا جانا تھا۔

انجیل میں ایک کہانی بیان کی گئی ہے ۔۔۔۔۔ بلکہ شاید مجھے'' کہانی'' کا لفظ استعال نہیں کرنا چاہیے، یہ تو تاریخ ہے ۔۔۔۔ ہاں تو حکایت کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ مَالِئلُا ایک انجیر کے درخت کے پاس آئے۔ اس درخت پر تین سال سے پھل نہیں آیا تھا۔ جب پوچھا گیا کہ کیا اس درخت کو اُ کھاڑ بچھنکا جائے تو حضرت عیسیٰ مَالِئلُا نے جواب دیا کہ'نہیں'' ایک سال مزیدا تظار کرواورد کھو، شاید یہ درخت پھل لے آئے۔

بیدایک تمثیل تھی ، بنی اسرائیل کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ عَالِیلا نے تین سال تک انھیں تبلیغ کی تھی اور چھ ماہ تک مزید تبلیغ کرنی تھی۔ اسی طرح مزید تمثیلات بھی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نعمت ان سے لے کرغیر اقوام کے حوالے کردی جائے گی۔ ڈاکٹر نائیک نے ''دن'' کے ضمن میں ''زمانوں'' کے بارے میں بھی بات کی ہے۔ بائبل میں ''دن' کے لفظ سے مرادایک طویل زمانہ بھی ہوسکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس سے چوہیں گھنٹے والا دن ہی مراد ہوجیسا کہ ڈاکٹر موریس بوکا ہے نے اپنی کتاب میں ثابت کرنا چوہیں گھنٹے والا دن ہی مراد ہوجیسا کہ ڈاکٹر موریس بوکا ہے نے اپنی کتاب میں ثابت کرنا چاہا ہے۔ میرا خیال کہی ہے کہ اس سے طویل زمانے مراد ہیں۔ دیگر مسائل بھی ہیں جن کا ذکر ڈاکٹر نائیک نے کیا ہے ، میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ مسائل موجود ہیں اور ان کے مناسب جوابات میرے یاس نہیں ہیں۔

لیکن میں یہاں اس حوالے سے بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے دو طرح کے پانی کا ذکر کیا جمکین یا کھارا پانی اور میٹھا پانی۔ میں اس سلسلے میں ان کی وضاحت سے بالکل مطمئن نہیں ہوں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ دوطرح کے پانی ہیں جوا کھے ہوتے ہیں لیکن مطمئن نہیں ہوں۔ قرآن یہ جوانھیں ملنے نہیں دیتی۔ یہاں روک یا رکاوٹ کیے ایک روک ہوتی ہے جوانھیں ملنے نہیں دیتی۔ یہاں روک یا رکاوٹ کے لیے قرآن نے جولفظ استعال کیا ہے ، وہ ہے برزخ ، برزخ کے معانی وقفہ ، رکاوٹ، فاصلہ وغیرہ ہوتے ہیں۔

یبی بات سور و فرقان میں بھی کہی گئ ہے:

﴿ وَهُوَ الَّذِى مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ لَهٰذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ وَلَهٰذَا مِلُحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴾[الفرقان: ٥٣]

''اور وہی ہے جس نے دوسمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ وشیریں ، دوسرا ''فخ وشور ، اور دونوں کے درمیان ، ایک پردہ حائل ہے ، ایک رکاوٹ ہے جو دونوں کو گڈیڈ ہونے سے رو کے ہوئے ہے۔''

یہاں عربی کے دو الفاظ استعال ہوئے نہیں، جن کا مادہ ایک ہی ہے اور ایسا عر

زبان میں اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی بات پر زور دیا جانا مقصود ہو۔ تا کید مطلوب ہے لہٰذا یہاں ترجمہ یہی ہونا چاہیے کہ کوئی باقاعدہ روک ہے جو کہ دونوں طرح کے پانیوں کے مابین موجود ہے۔

لیکن میرے دوست نے کہا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ دونوں طرح کے پانی الگ الگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر بوکا یے رہے ہیں۔ ڈاکٹر بوکا یے دسرے سے علیحدہ رہتے ہیں۔ ڈاکٹر بوکا یے نے بھی اس حوالے سے کافی بحث کی ہے اور تسلیم کیا ہے کہ سمندر میں آگے جا کر بالآخر پانی آپس میں مل جاتے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ اتنی زیادہ مقدار میں پانی کوحل ہونے کے لیے بچھ وقت درکار ہوتا ہے۔

ایک چھوٹی می مثال میں ذاتی طور پر بھی پیش کر سکتا ہوں۔ تیونس میں میرا ایک دوست ہے جوآ کو پس پکڑتا ہے۔ایک دفعہ میں اس سے ملنے گیا۔ میں پانی میں تیرر ہاتھا۔ اچا تک مجھے محسوس ہوا کہ پانی اوپر سے ٹھنڈا اور پنچ سے گرم ہے۔ میں حیران ہوا کہ بید کیوں کرمکن ہے۔

غور کرنے پراندازہ ہوا کہ قریب ہی ایک ندی آ کرسمندر میں گررہی تھی۔ ٹھنڈا پائی ندی کا تھا اور گرم پائی سمندر کا ۔سمندر کی پائی چوں کہ نمکین ہونے کی وجہ سے بھاری ہوتا ہے، لہذاوہ ینچے تھا اور تازہ پائی ہلکا ہونے کی وجہ سے اوپر تھا۔ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ رکاوٹ کوئی نہیں ہوتی۔

ڈاکٹر صاحب نے زبانوں کی بات کی اور ظاہر ہے میں ہندوستانی زبانیں نہیں بول
سکتا بلکہ میں امر کی ہندیوں (Red Indians) کی زبانیں بھی نہیں بول سکتا لہٰذا مریکہ
اور ہندوستان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔لیکن بات یہ ہے کہ انجیل کے جس مقام کے بارے
میں وہ بات کررہے ہیں وہاں بات حواریوں کے بارے میں ہورہی ہے جنہیں یہ صلاحیت
ایک مجزے کے طور پر دی گئ تھی ۔لیکن یہ وہ زبانیں تھیں جو وہاں کے موجودلوگ بولا کرتے
تھے۔اس سے مراد دنیا بھر کی چھوٹی چھوٹی اور گمنام زبانیں نہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص

۸۲

سپین سے آیا ہے تو حواری اس کے ساتھ سپین کی زبان میں گفتگو کرتا تھا ،اگر کوئی دوسر اُخض ترکی سے آیا ہے تو اس کے ساتھ اس کی زبان میں گفتگو کی جاتی تھی ۔

ہم پیش گوئیوں کا ریاضاتی تجزیہ کریں گے۔ اس نظریے کو Theory of بھی کہتے ہیں۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔

فرض کیجیے ڈاکٹر ذاکر نائیک کے پاس دس قیصیں ہیں اوران میں سے ایک کا رنگ سرخ ہے۔''
سرخ ہے۔اب میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ'' کل ڈاکٹر ذاکر نائیک سرخ قیص پہنیں گے۔''
اور فرض کیجیے اگلے دن واقعی ڈاکٹر نائیک سرخ قیص پہنتے ہیں ۔اگر میں اپنی اس پیش گوئی
کی بنیاد پر نبوت کا دعویٰ کروں تو کیا ہوگا؟ میرا ہر دوست کے گا کہ نہیں نہیں، یہ تو محض
اتفاق ہے۔

لیکن فرض کیجیے میں ایسی ہی پیش گوئی ڈاکٹر سمویل نعمان کے بارے میں بھی کر دیتا ہوں کہ وہ اپنی تین جو تیوں میں سے کل کون می جوتی پہنیں گے، اس طرح ڈاکٹر سبیل احمہ کے بارے میں بھی پیش گوئی کر دیتا ہوں کہ وہ اپنی پانچ ٹو پیوں میں سے کل کون می ٹو پی پہنیں گے تو میری ان تین پیش گوئیوں کے بیک وفت درست ٹابت ہونے کے امکانات کس قدر ہیں؟

یہ امکان ڈیڑھ سومیں ایک ہے۔ہم یہاں دس پیش گوئیوں کا ذکر کریں گے۔ہمارے پاس وقت محدود ہے، اس لیے صرف دس پیش گوئیوں کا ذکر کیا جائے گا۔

یہلی پیش گوئی ریمیاہ کی ہے۔ ۱۰۰ قبل مسیح میں پیش گوئی کر دی گئی کہ سیح کا تعلق داؤد کی نسل سے ہوگا۔ ریمیاہ میں بتا دیا گیا کہ داؤد کی نسل سے ایک بادشاہ کے آنے کا وقت آ رہا ہے جو یہوواہ کہلائے گا۔ یہ پیش گوئی پوری ہوئی اور حضرت عیسیٰ عَلَیْنِلَا ابن مریم پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل میں اولا دِ دا وَ د کا تناسب میرے خیال میں دوسو میں ایک تھا۔ یعنی اس پیش گوئی کے بورا ہونے کا امکان دوسو میں ایک ہی تھا۔

دوسری پیش گوئی کہ دائمی حکومت کرنے والا بیت اللحم میں پیدا ہوگا۔ یہ بات میکاہ میں کی گئی لیمنی ۵۰ کی م میں۔اب یہ دیکھیے کہ بیت اللحم میں پیدا ہونے کے امکانات کیا ہیں،اگر حساب لگایا جائے تو ..........تقریباً ۲۸ میں سے ایک امکان میہ ہے۔

تیسری پیش گوئی ملاکی کے تیسرے باب میں کی گئی ہے:

'' دیکھو میں رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا اور خداوند جس کے تم طالب ہو ، نا گہاں اپنی ہیکل میں آ موجود ہو گا، ہاں عہد کا رسول جس کے تم آرز ومند ہو۔''

یہ بات ۲۰۰۰ ق م کی ہے۔ کیلی ابن زکر یانے بھی یہی پیش گوئی کی۔قر آ ن بھی اس کی تائید کرتا ہے۔سور ہُ آ ل عمران میں کہا گیاہے:

﴿ فَنَا دَنّهُ الْمَلَنِكَةُ وَ هُو قَانِمٌ يُّصَلِّى فِى الْمِحْرَابِ اَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْلَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَ سَيِّمًا وَّ حَصُوْرًا وَّ نَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِيْنَ 0 قَالَ رَبِّ اللهِ يَكُونُ لِى عُلَمٌ وَ قَدُ بَلَغَنِى الْكِبَرُ وَ الصَّلِحِيْنَ 0 قَالَ رَبِّ الجُعَلَ لِيَ عُلَمٌ اللهِ يَفْعَلُ مَا يَشَاءَ 0 قَالَ رَبِّ الجُعَلَ لِيَ اللهُ المُرَاتِى عَاقِرٌ قَالَ كَذَٰلِكَ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءَ وَقَالَ رَبِّ الجُعَلَ لِيَ اللهَ قَالَ رَبِ الجُعَلَ لِي اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

يْمُرْيَهُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْمُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي اللُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنِ ﴾ [آل عمران: ٣٩ تا ٤٥] '' فرشتوں نے آواز دی جب کہ وہ محراب میں کھڑا نمازیڑھ رہا تھا، کہ'' اللہ تحجے کی مَالِنا کی خوش خبری دیتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے ایک فر مان (لیعنی حضرت عیسیٰ مَالِیٰلاً ) کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا۔ اس میں سرداری و بزرگی کی شان ہوگی۔ کمال در ہے کا ضابط ہوگا۔ نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شار کیا جائے گا۔'' زکر یا مَالِیٰلا نے کہا'' یروردگار! بھلا میرے ہاں لڑ کا کہاں ہے ہو گا؟ میں تو بہت بوڑ ھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔'' جواب ملا: 'اییا ہی ہوگا، اللہ جو حابتا ہے کرتا ہے۔' عرض کیا' 'مالک، پھرکوئی نشانی میرے لیےمقرر فر ما دے۔'' کہا''نشانی یہ ہے کہتم تین دن تک لوگوں ہے اشارہ کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے(یا نہ کرسکو گے )۔ اس دوران میں اینے رب کو بہت یا د کرنا اور ضبح شام اس کی شبیج کرتے ر بنا۔'' پھروہ وفت آیا جب مریم علیہا السلام ہے فرشتوں نے آ کر کہا'' اے مریمٌ!الله نے تجھے برگزیدہ کیا اور پا کیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح وے کراپی خدمت کے لیے چن لیا۔اے مریم !ایے رب کی تابع فرمان بن کررہ۔اس کے آگے سربہ بجود ہو،اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں

اے نی ایے غیب کی خبریں ہیں جوہم تم کو وقی کے ذریعہ سے بتارہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم "کا سرپرست کون ہو؟ اپنے اپنے قلم کھینک رہے تھے، اور نہتم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑ ابریا تھا۔

ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔''

اور جب فرشتوں نے کہا:''اےمریم' !الله مجھے اینے ایک فرمان کی خوش خبری

ویتا ہے۔اس کا نام سے عیسیٰ عَلَیْظ ابن مریم ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں معزز ہو گا۔اللہ کے مقرب بندوں میں شار کیا جائے گا ،لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی ،اوروہ ایک مردِ صالح ہوگا۔''

چوتھی پیش گوئی میہ کہ سے غالیا سے معجزات کا صدور ہوگا۔ ہم انجیل میں پڑھتے ہیں کہ مسے غالیا گا کی پیش گوئی میں کہا گیا ہے کہ مسے غالیا سے بہت سے معجزات صادر ہوں گے۔ وہ اندھوں ، بہروں اور گونگے لوگوں کوٹھیک کردے گا۔

ہم انجیل اور قر آن دونوں میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ عَالِیلاً ہے کس قدر معجزات کا صدور ہوا۔بعض اوقات ان کے پاس آنے والے سجی لوگ شفایاب ہو جاتے تھے۔

بہت سے مسلمانوں کا خیال ہے کہ انبیائے کرام کی کل تعداد ایک لا کھ چوہیں ہزار ہے اور حضرت عیسیٰ عَاٰلِتِلاً ان ۱۹۲۷ منبیاءً میں سے واحد تھے، جن پریہ پیش گوئی صادق آتی ہے۔

پانچویں پیش گوئی میہ کہ ان کے بھائی ان کی مخالفت کریں گے۔اس پیش گوئی کے پورا ہونے کے امکانات کتنے تتھے؟ چوں کہ بہت سے رہنما دُن کے رشتہ داران کی مخالفت کرتے ہیں ،لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانچ میں سے ایک امکان تھا۔

چھٹی پیش گوئی جو کہ حضرت زکریا عَلیٰلا نے ۵۲۰ ق م میں کی ، اور وہ یہ کہ سے گدھے پرسوار ہو کر بروشلم میں داخل ہوگا۔ کتنے حکمران ہیں جو گدھے پرسوار ہو کر بروشلم میں داخل ہول ۔ کتنے حکمران ہیں جو گدھے پرسوار ہو کر بروشلم میں داخل ہول گے۔ آج کل تو ظاہر ہے لوگ مرسڈ بیز کاروں میں ہوتے ہیں ، اس وقت بھی میرے خیال میں سومیں ایک جانس تھا۔

ساتویں پیش گوئی ہیکل کی جاہی ہے متعلق ہے جو کہ حضرت عیسیٰ عَالِنظ نے خود کی تھی۔ ۳۰ ء میں حضرت عیسیٰ عَالِنظ نے بیش گوئی کی اور چالیس سال بعدیہ پیش گوئی پوری ہوئی، جب رومی جرنیل ٹائی ٹس نے طویل محاصرے کے بعد پروشلم پر قبضہ کیا۔

اس پیش گوئی کے پورا ہونے کا امکان پانچ میں سے ایک تھا۔ کیوں کہ یہود یوں کی بغاوت اور پھران کا کچلا جانا کچھالیا غیرمتو قع نہیں تھا۔

**A** Y

آ ٹھویں پیش گوئی یہ کمسے کومصلوب کیا جائے گا۔

کتنے لوگ مصلوب ہوئے ہیں؟ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اس پیش گوئی کے پورے ہونے کا امکان دس ہزار میں سے ایک تھا۔

نویں پیش گوئی یہ کہ لوگ اس کے کپڑے آپس میں تقسیم کرلیں گے۔ اس پیش گوئی کے پورا ہونے کا امکان ،میرے خیال میں ،سومیں سے ایک تھا۔

ہے گناہ ہونے کے باوجودوہ اپنی موت کے لحاظ سے ، گناہ گاروں اور امیر لوگوں کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ عَالِیٰل کوڈ اکوؤں کے ساتھ مصلوب کیا گیا تھا۔ اس چیش گوئی کے یورا ہونے کا امکان ہزار میں سے ایک تھا۔

آخری پیش گوئی میے کہ مصلوب ہونے کے بعدوہ دوبارہ جی اُسٹھے گا۔اس پیش گوئی کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی قدروابسة کی ہی نہیں جاستی۔

اب ہم ذرا ان تمام پیش گوئیوں کے بورا ہونے کے امکانات کا حساب لگاتے ہیں ..... بیدامکان ۲۸،۰۰،۰۰۰،۰۰۰ میں سے ایک ہے۔

ایک آسان مثال میہ ہے کہ فرض کر لیجیے پوری ریاست ٹیکساس میں ایک ایک ڈالر کے سکوں کی ایک میٹراونجی تہہ بچھادی جائے اور پھر آپ کواس میں سے ایک نشان ز دہ سکہ ڈھونڈ لینے کا ہے ، اسی قدر امکان ڈھونڈ لینے کا ہے ، اسی قدر امکان ان پیش گوئیوں کے پورا ہونے کا ہے ۔ یعنی دوسر لفظوں میں کوئی امکان نہیں ہے۔

الیی بہت می دیگر پیش گوئیاں بھی ہیں اور پی شبوت ہیں اس بات کا کہ انجیل برحق ہے اور یہوواہ الوہیم کی جانب سے نازل شدہ ہے۔

انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ عَلیْنا ہمارے گناہوں کا کفارہ اوا کرنے کے لیے تشریف الائے تھے۔ بیایک انجھی خبر ہے جب کر آن ہمیں رُی خبر سنا تا ہے، سورہ نحل میں تحریر ہے:
﴿ وَ لَوْ يُواْجِنُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَةٍ وَ لَكِنْ

﴿ وَ لُوْ يُواخِلُ اللَّهُ النَّاسُ بِطُلْمِهِمَ مَا تَرْكُ عَلَيْهَا مِن دَابِهٍ وَ لَكِن يُّؤَخِّرُهُمْ الِّي اَجَلٍ مُّسَمَّى فَإِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّ لَا

يَسْتَقُدِمُونَ٥﴾ [النحل: ٦١]

''اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراْ ہی پکڑلیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آ گے پیچھے نہیں ہوسکتا۔'' مسلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جوانپی پوری کوشش کرلیں ، ان کے بارے میں بھی قرآن محض ایک امکان ہی پیش کرتا ہے ، یعنی''شاید۔''

مثلاً سورهُ فضص میں کہا گیا:

﴿ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَ امَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنُ يَّكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِيْرِ؟ ﴾ [القصص: ٦٧]

"البتہ جس نے آج توبہ کرلی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کرسکتا ہے کہ وہاں فلاح یانے والوں میں سے ہوگا۔"

یعیٰ وہ بھی یفین نہ رکھ، بلکہ مخض تو قع ہی رکھ سکتا ہے۔اس طرح سورہ تحریم میں کہا گیا ہے: ﴿ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اَمَنُوْا تُوبُوْا اِلَی اللّٰہِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسٰی رَبِّکُمُ اَنْ یُنگِفِّرَ عَنْکُمْ سَیِّا اِیْکُمْ وَیُدُخِلَکُمْ جَنَّتٍ تَجُری مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ﴾

[التحريم: ٨]

''اے لوگو! جو ایمان لائے ہو ، اللہ سے تو بہ کرو ، خالص تو بہ ، بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دُور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فر ما دے جن کے پنچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔''

سورہ تو بہ میں تحریر ہے:

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ امَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ وَ أَقَامَ الصَّلْوَةَ وَ اتَّى الزَّكُوةَ وَ لَمْ يَخْشَ اللَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَّكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِيْنِينَ ٥ ﴾ [التوبه: ١٨]

''الله کی معجدوں کے آباد کار (مجاور و خادم) تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو الله اور روز آخر کو بانیں اور نماز قایم کریں ، زکو قدی اور الله کے سواکسی سے نہ ڈریں۔انہی سے بیتو قع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔''

ڈریں۔ اہمی سے بیتو قع ہے کہ سید طی راہ چیس گے۔''

ایعنی بالآخر تنبائی ہے۔ اگر ایک شخص ایمان نہیں لاتا تو وہ بقینی طور پر جہنم میں جائے گا۔

لیکن اگر وہ ایمان لے بھی آتا ہے تو روزِ حشر وہ یک و تنبا خدا کے سامنے کھڑا ہوگا۔ نہ کوئی دوست ہوگا نہ سفارشی۔ اور محض تو قع ہی کر سکتا ہے ، امید ہی رکھ سکتا ہے کہ شاید وہ بخشے جانے والوں میں شامل ہو جائے۔ اور یہ بڑی سخت خبر ہے۔ مندرجہ بالا آیات میں لفظ معلی ہو ہائے۔ اور یہ بڑی سخت خبر ہے۔ مندرجہ بالا آیات میں لفظ دوسری طرف انجیل میں ہمیں اچھی خبر ملتی ہے۔

حضرت عیسیٰ عَالیٰظا فر ماتے ہیں:

''میں خدمت کروانے کے لیے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں تا کہ اپنی زندگی ، بہت می زندگیوں کے کفارے میں دے سکوں۔''

اس طرح بائبل میں مزید کہا گیا ہے:

''اگرتم حضرت عیسیٰ مَالِیٰلاً پرایمان لا وَاور دل سے بیدیقین رکھو کہ خدانے انھیں زندہ کر دیا تھا تو تمہاری نجات یقینی ہے۔''

یہ ایک حیرت انگیز طور پر خوش کن خبر ہے۔ آپ پوری ہونے والی پیش گوئیوں کو جوت کے طور پر پڑھیں۔ ۵۰۰ لوگوں نے حضرت عیسیٰ عَالِیٰلُا کو مصلوب ہونے کے بعد ، زندہ دیکھا تھا۔ بہت سے آ ٹارقد یمہی ایسے دریافت ہوئے ہیں جو بائبل کی تائید کرتے ہیں۔ مد سے میں جو بائبل کی تائید کرتے ہیں۔

میں آپ سب کو بید دعوت دیتا ہوں کہ آپ بائبل کا مطالعہ کریں ۔ آپ کواپنی روح کے لیے بہت می خوش خبریاں ملیں گی ۔ خدا آپ پر رحم کر ہے۔

بہت بہت شکریہ

WWW. DEENEKHALLS. COM
WWW. ESNIPS. COM/USER/TRUEMASLAK
TRUEMASLAK@INBOX.COM

### جوابی خطاب

## ڈاکٹر ذاکر نائیک

محترم ڈاکٹر ولیم کیمپیل صاحب، شیج پرتشریف فر ما دیگرمعززین ، میرے بزرگو ، بھائیو اور بہنو! میں آپ سب کو دوبار ہ اسلامی طریقے سے خوش آ مدید کہتا ہوں :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ڈاکٹر ولیم کیمپبل نے میرے بیان کردہ بائیس نکات میں سے صرف دو نکات کو چھٹرا ہے۔ جی ہاں،صرف دو نکات کو۔

پہلانکۃ جس کا انھوں نے جواب دینے کی کوشش کی وہ بیتھا کہ بائبل میں کا ئنات کی تشکیل چھدنوں میں ہونے کا بتایا گیا ہے، ان دنوں سے کیا مراد ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان دنوں سے مراد طویل زمانے ہیں۔ اس بات کا جواب میں اپنی گفتگو میں پہلے ہی دے چکا ہوں کہ اگر آپ' دن' سے مراد ایک طویل زمانہ لیتے ہیں تو آپ چھ میں سے صرف دو مسائل حل کرتے ہیں، باقی چار مسائل حل طلب ہی رہ جاتے ہیں۔ آفرینش کا ئنات کے حوالے سے وہ ان مسائل کوشلیم کرتے ہیں، بیا چھی بات ہے۔

دوسرا نکتہ جس کا انھوں نے ذکر کیا ، وہ مرض کی انجیل میں بتائے گئے امتحان کے بارے میں تھا۔ اس حوالے سے انھوں نے بتایا کہ ان کے ایک دوست نے جس کا نام ہیری تھا یا جو کچھ بھی اس کا نام تھا، مراکش میں اس نے زہر کھایا اور اس پر اثر نہیں ہوا۔ لیکن انجیل تو کہتی ہے کہ:

''اورا گریچھ ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انھیں پچھ ضرر نہ پہنچے گا۔'' [مرقس، باب۲۱،۸۱] یہاں واضح طور پر پینے کا ذکر ہے ، کھانے کا نہیں ۔لیکن پھر بھی میں ان کی بات مانے لیتا ہوں کہ کھانے یا پینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔اگر کوئی زہر پینے کی بجائے کھالے تو بھی وہ اس امتحان میں پورا اُترے گا۔لیکن ذرانصور سیجے ایک شخص ، وہ بھی مراکش میں ، وہ بھی فوت ہو چکا ہے ، مجھے تو بتایا گیا ہے کہ دنیا میں دوارب مسیحی ہیں۔ان دوارب لوگوں میں سے کوئی بھی آ کے نہیں آئے گا؟

اور میرا تو خیال تھا کہ ڈاکٹر ولیم کیمپیل خود ایک صاحب ایمان میحی ہیں، وہ خود سے
امتحان دینے کے لیے آ گے بڑھیں گے، نہ کہ ان کا دوست جو پہلے ہی فوت ہو چکا ہے۔
دوسری بات میتھی کہ وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اس وقت وہ
لوگ بیر زبانیں بولتے تھے۔ بیہ امتحان وینا ذرا بھی مشکل نہیں تھا۔ آخر آپ کو ان چند
زبانوں میں ایک ایک جملہ ہی بولنا تھا۔ ان زبانوں کو بجھنے والے یہاں موجود ہوں گے۔
لیکن بات ہے کہ میں اپنی زندگی میں ہزاروں مسیحیوں سے مل چکا ہوں اور ان میں
سے کوئی ایک بھی اس امتحان میں پورانہیں اُترا۔ اگر آئ تک ساس امتحان میں ناکام رہنے
والوں کی تعداد ایک ہزارتھی تو آج ایک ہزار ایک ہوگئ ہے، کیوں کہ ڈاکٹر ولیم کیمپیل سے
بھی ملاقات ہوگئی ہے۔

میرے بیان کردہ بائیس نکات میں سے ڈاکٹر ولیم نے انہی دو نکات کو چھیٹرا اور باقی ماندہ بیس نکات کا ذکر ہی نہیں کیا۔اس کی بجائے انھوں نے پیش گوئیوں کی بحث شروع کر دی۔ پیش گوئیوں کا زیر بحث موضوع ،لینی'' بائبل اور جدید سائنس'' سے کیا تعلق ہے؟

اگر پیش گوئیاں ہی معیار ہیں تو پھر ناسٹراڈیمس کی کتاب بہترین کتاب ہے۔ اس بنیاد پر تو اسے کلامِ خداوندی شلیم کر لیا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر ولیم نے Theory of بنیاد پر تو اسے کلامِ خداوندی شلیم کر لیا جانا ہائیل کی پیش گوئیوں پر کیا۔ اگر آپ اس تھیوری کا درست اطلاق دیکھنا چاہتے ہیں تو میری کتاب'' قرآن اور سائنس'' کا مطالعہ کیجیے۔ اگر میں چاہوں تو انجیل کی انہی پیش گوئیوں کو غلط بھی ثابت کرسکتا ہوں لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ جتنی پیش گوئیوں کا ذکر انہوں نے کیاوہ سب کمل طور پر درست ہیں لیکن ان کے طرز استدلال ہے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر انجیل کی ایک بھی پیش گوئی غلط ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب ہو گا کہ یہ کتاب منزل من اللہ نہیں ہے۔ اور میں ایسی پیش گوئیوں کی پوری فہرست آپ کے سامنے پیش کرسکتا ہوں۔

مثال کے طور پر کتاب پیدائیش کے چوتھے باب کی بارھویں آیت میں قائن سے کہا گیا کہ:

''جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تحقیے اپنی پیدادار نہ دے گی اور زمین پر تو خانہ خراب اور آ وارہ ہوگا۔''

لیکن چند ہی سطروں کے بعد آیت نمبر ۱۷ میں پتہ چلتا ہے:

''اوراس نے ایک شہر بسایا اوراس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر حنوک رکھا۔'' یعنی پیش گوئی بالکل غلط ثابت ہوئی۔

ای طرح رمیاه کے باب ۳۷ کی آیت ۳۰ میں ہم پڑھتے ہیں:

''اس لیے شاہ یہوواہ یہویقیم کی بابت خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس کی نسل میں سے کوئی باقی نہ رہے گا جو داؤد کے تخت پر بیٹھے اور اس کی لاش پھینکی جائے گ تا کہ دن کوگرمی میں،رات کو پالے میں پڑی رہے۔''

کیکن اگر آپ سلاطین ۔ آ کے چوبیسویں باب کی چھٹی آیت کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ:

<u>''اور یہویقیم اپنے باپ</u> دادا کے ساتھ سوگیا اور ا<del>س کا بیٹا یہویا کین اس کی جگہ</del> بادشاہ ہوا۔''

يعنى پيش گوئی غلط ثابت ہوئی۔

اگر چہ ایک ہی پیش گوٹی کا غلط ہونا ہے ثابت گر دیتا ہے کہ موجو رہ انجیل کلامِ خداوند ی

نہیں ہے، کین میں بہت ی مثالیں پیش کرسکتا ہوں۔

حزقی ایل، باب۲۶، کی آیت نمبر ۸ میں بتایا گیا ہے کہ بنو کدر ضر، شاہِ بابل، صور کے شہر کو تباہ کر سے گالیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس شہر کو سکندر اعظم نے تباہ کیا تھا۔ گویا میہ پیش گوئی بھی درست ثابت نہیں ہوئی۔

یعیاہ، بابنمبرے، آیت ۱۲ میں کہا گیا ہے:

'' دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہو گی اور بیٹا پیدا ہو گا اور وہ اس کا نام عمانو ایل رکھے گی۔''

اوّل تو یہاں غلط ترجمہ کیا جارہا ہے کیوں کہ جواصل عبرانی لفظ یہاں استعال ہوا ہے،
اس کا مطلب'' کنواری''نہیں ہوتا بلکہ اس کے معن''جوان عورت' ہیں۔لیکن میسی حضرات
کا کہنا ہے کہ یہ بات حضرت عیسیٰ عَالِیٰلا کے بارے میں کی جارہی ہے۔لہذا ہم ان کی مانے
لیتے ہیں کہ واقعی یہاں لفظ کنواری استعال ہوا ہے لیکن یہ آیت کہتی ہے کہ اس کا نام
عمانوایل ہوگا اور پوری بائبل میں کمی بھی جگہ حضرت عیسیٰ عَالِیٰلا کو مُمانوایل کے نام سے نہیں
پکارا گیا۔لہذا بہرصورت یہ پیش گوئی غلط ثابت ہوئی۔

میں بہت میں مثالیں مزید بھی پیش کرسکتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ، ایک ہی مثال بیٹا بت کرنے کے لیے کفایت کرتی ہے کہ بائبل کلامِ خداوندی نہیں ہے۔ میں نے تو بہت مثا<del>لیں پیش کردی ہیں۔ لہذا آپ کے بی</del>ش کردہ نظریے کے مطابق بھی یہی ٹابت ہوتا ہے کہ بائبلِ کلامِ خداوندی نہیں ہے۔

ڈاکٹر ولیم کیمپیل نے میرے اُٹھائے ہوئے نکات کا جواب دینے کے علاوہ بھی چھ سات با تیں کی ہیں جن کا میں ان ش<del>اءاللہ اختصار کے</del> ساتھ جواب ضر<u>ور دول گ</u>ا۔

انھوں نے ایک بات،میرے حوا کے سے اور برا درشبیرعلی کے حوالے سے یہ کی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قر آن کے مطابق چاند کی روثنی منعکس روثنی ہوتی ہے۔ جب کہ در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں ،سور ہُ فرقان میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ تَبْرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَّجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُنْ لِيهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُنْ لِيرًا ٥﴾ [الفرقان: ٦١]

'' بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اورایک چمکتا جاندروشن کیا۔''

اس آیت میں سورج کو چراغ قرار دیا گیا ہے۔ اور جاند کے لیے لفظ قمر استعال ہوا ہے۔ قمر کے ساتھ ہمیشہ منیر کا لفظ استعال ہوا ہے۔ قمر کے معنی منعکس یا مستعار روشی کے ہیں۔ سورج کے لیے شمس کا لفظ استعال ہوتا ہے اور سورج کو ہمیشہ روشن چراغ ہی قرار دیا گیا ہے۔ میں حوالے پیش کرسکتا ہوں۔ مثال کے طور پر:

سورهٔ نور، آیات ۱۵ اور ۱۶

سورهٔ یونس ،آیت ۵

اورای طرح متعدد دیگر آیات۔

انھوں نے مزید بیہ کہا کہ اگر''نور'' سے مرادمنعکس روشیٰ ہےتو بیلفظ سور ہ نور میں خود اللہ سجانہ و تعالیٰ کے لیے بھی استعال ہوا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد ہے کہ وہی زمین و آسان کا نور ہے۔

آ پ بوری آ یت کا مطالعہ کیجے اور پھر دیکھے کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ﴿ اللّٰهُ نُوْرُ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُورِةِ كَمِشُكَاةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ اللِّهُ جَاجَةُ كَانَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبلز كَةٍ زَيْتُونِةٍ لَا شُرْقِيَّةٍ قَلَا غَرْبيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمُ مُبلز كَةٍ زَيْتُونِةٍ لَا شُرْقِيَّةٍ قَلا غَرْبيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمُ تَمْسَسُهُ نَازٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهُدِى اللّٰهُ لِنُورِةٍ مَنْ يَشَاءُ وَيَضَرِبُ اللّٰهُ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾ [النور: ٣٥]
الكَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾ [النور: ٣٥]

ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو، وہ چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال ہے ہوکہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روش کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہونہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑ کا پڑتا ہو چا ہے آگ اس کو نہ لگے، (اس طرح) روشنی پر روشنی (بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں) ۔ اللہ اپ نور کی طرف جس کی چاہتا ہے، رہنمائی فرما تا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھا تا ہے، وہ ہو چیز سے خوب واقف ہے۔''

اس آیت کے مطالعہ سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اس مثال میں اگر اللہ تعالیٰ نور
یعنی منعکس روشنی ہے تو اس روشنی کا منبع یا چراغ بھی وہ خود ہے۔ یعنی اس آیت میں جومثال
پیش کی گئی ہے اس میں روشنی بھی وہ خود ہے اور اس روشنی کا عکس بھی وہ خود ۔ فانوس کی مثال
دی گئی ہے جس کے اندرروشنی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے اور یہ روشنی کومنعکس بھی کرتا ہے۔

ڈاکٹر ولیم نے کہا کہ قرآن بھی نور ہے۔تو کیا یہ بھی تئس ہے؟ یقیناً قرآن اللہ سجانہ و تعالیٰ کی ہدایات کی روشی اور عکس ہے۔

مزید برآں انھوں نے حضرت محمد منتظ کی آئے ہوائے ہونے کا ذکر کیا۔ یقیناً وہ سراج بیں جن کی روشنی کاعکس احادیث کی صورت میں ہم تک پہنچ رہا ہے۔اور چونکہ وہ احکامات الہیہ ہم تک پہنچانے کا سبب ہیں لہذا اس لحاظ سے وہ نور بھی ہیں۔

لہٰذا آپ کسی بھی لحاظ سے دیکھیں، نور یا منیر کا مطلب منعکس ، منعطف یا مستعار روثنی ہی بنتا ہے۔

دوسری بات ڈاکٹر ولیم نے سور ہُ کہف کی آیت ۲۷ کے حوالے سے کی کہ ذوالقرنین نے سورج کو گدلے پانی میں ڈوہتا دیکھا۔ سورج کا گدلے پانی میں ڈوب جانا یقیناً غیر سائنسی بات ہے۔لیکن یہاں عربی لفظ وَ جَدَ استعال ہوا ہے جس کا مطلب ہے نظر آنا۔سو اللہ سجانہ و تعالیٰ یہاں فرمارہے ہیں کہ ذوالقرنین کوالیا نظر آیا۔ اگر میں کہوں کہ دوسری جماعت کے ایک بچے نے کہا کہ دواور دو پانچے ہوتے ہیں تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ' ذاکر کہتا ہے کہ دواور دو پانچ ہوتے ہیں۔' یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ ' ذاکر کہتا ہے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہے۔ اس آبت کو بچھنے کے متعدد طریقے ہیں۔ایک تو یہی کہ وَجَد کے معانی پرغور کیا جائے ، اس آبت کو بچھنے کے متعدد طریقے ہیں۔ایک تو یہی کہ وَجَد کے معانی پرغور کیا جائے ، جو کہ ہیں ' نظر آبیا' اور محمد اسد کے بقول دوسرا طریقہ یہ کہ لفظ مغرب کے معانی پرغور کیا جائے۔ عربی کے لفظ مغرب کے دو معانی ہیں۔ایک تو سمت کے لیے استعال ہوتا ہے یعنی مغرب کی سمت (West) اور دوسرے وقت کے لیے یعنی غروب آفاب کا وقت۔

لہذا اگر زیر نظر آیت میں غروب آفتاب کے مقام کی بجائے غروب آفتاب کا وقت مراد لیا جائے مسئلہ بی حل ہو جاتا ہے۔ متعدد طریقوں سے اس آیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔
لیکن ہوسکتا ہے کہ ڈاکٹر ولیم اس پراعتراض کریں اور کہیں کہ ہم با تیں فرض کررہے ہیں اور ہمیں الفاظ کوان کے ظاہری معانی میں ہی قبول کرنا چاہے۔ چلیے اس نہج پر تجزیے کو آگ برطاتے ہیں۔ جب ہم روز مرہ گفتگو میں سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کا ذکر کرتے ہیں ہوتے ہیں؟ اخبارات میں ہم سورج کے نکلنے اور ڈو بنے کا ذکر کررہے ہوتے ہیں؟ اخبارات میں ہم سورج کے نکلنے اور ڈو بنے کا ذکر کررہے ہوتے ہیں؟ اخبارات میں ہم سورج کے نکلنے اور ڈو بنے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ سورج کے نکلنے اور ڈو بنے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ سورج نہ تو نکلتا ہے اور نہ ڈو بتا کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں؟ سب جانے ہیں کہ سورج نہ تو نکلتا ہے اور نہ ڈو بتا اخبارات فلط بیانی کر دہے ہوتے ہیں؟

جب میں لفظ Disaster استعمال کرتا ہوں تو میری مرادایک بڑا حادثہ ہوتی ہے، یہ لفظ انھی معانی میں استعمال ہوتا ہے کیکن اس کے لغوی معانی ''ایک منحوس ستارے'' کے ہوتے ہیں تو کیا جب بیدلفظ استعمال کیا جائے تو ہمیں اس کے لغوی معانی ہی مراد یسنے چاہئیں؟

میں اور ڈاکٹر ولیم دونو ں بعض او قات پاگل شخص کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں

Lunatic ،اس لفظ کے لغوی معانی ہوتے ہیں "Struck by the Moon" تو کیا ہم اس لفظ کو اس کے لغوی معانی ہی میں استعال کرتے ہیں؟

لیکن بات یہ ہے کہ زبان کا ارتقائی طرح ہوا ہے۔ سورج کے نگلنے اور ڈو بنے کو بھی اس طرح دیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ اس طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سور ہ کہف کی اس آیت میں سورج کے ڈو بنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں کوئی بات سائنس کے خلاف نہیں ہے۔ انھوں نے سور ۂ فرقان کا بھی حوالہ دیا ہے:

﴿ ٱلْدُ تَرَى اِلَى رَبِّكَ كُيْفَ مَنَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَةٌ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا٥﴾ [الفرقان: ٤٥]

''تم نے دیکھانہیں کہتمہارا رب کس طرح سامہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائی سامہ بنادیتا۔ ہم نے سورج کواس پر دلیل بنایا۔''

ڈاکٹر ولیم اپنی کتاب میں اس آیت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ''سورج کہاں حرکت کا ذکر ہی کرتا ہے؟ ''لیکن آپ و کھے گئے ہیں کہ اس آیت میں کہیں بھی سورج کی حرکت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی گفتگو میں بھی اور اپنی کتاب میں بھی یہی سوال اُٹھاتے ہیں کہ سورج حرکت نہیں کرتا لیکن اس آیت مبارکہ میں تو صرف اتنا ہی کہا گیا ہے کہ سورج کو سائے کی حرکت پر دلیل بنایا گیا ہے۔ اور یہ بات تو وہ خض بھی جانتا ہے جس نے بھی مدرسے کا منہ بھی نہیں و یکھا ، کہ سائے کا سبب سورج کی روشی ہوتی ہے۔ لہذا قرآن کی مدرسے کا منہ بھی نہیں و یکھا ، کہ سائے کا سبب سورج کی روشی ہوتی ہے۔ لہذا قرآن کی بات بالکل درست ہے۔ کیوں کہ قرآن یہ نہیں کہدر ہا کہ سورج کی حرکت کی وجہ سے سایہ گفتا بڑھتا ہے۔ یہ بات ڈاکٹر صاحب خود قرآن سے وابستہ کررہے ہیں۔ سورج سائے پر دلیل ہے کیوں کہ سورج کی روشیٰ کی وجہ سے بی سایہ گفتا بڑھتا ہے۔ اگر روشیٰ نہ ہوتو سایہ بھی نہیں ہوگا۔ سایہ تو ظاہر ہے دیگر روشیٰ کے ذرائع کی وجہ سے بھی بن سکتا ہے لیکن یہاں خاص سائے کی بات ہور ہی ہے جو گفتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے اور یہ سایہ سورج کی وجہ سے بھی بن سایہ سائے کی بات ہور ہی ہے جو گفتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے اور یہ سایہ سورج کی وجہ سے بھی بن سایہ سائے کی بات ہور ہی ہے جو گفتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے اور یہ سایہ سائے کی بات ہور ہی ہے جو گفتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے اور یہ سائے ہیں بن سایہ سائے کی بات ہور ہی

ڈ اکٹر کیمپیل نے سلیمان کی وفات کا بھی ذکر کیا ہے۔انھوں نے سور ہُ سبا کی آیت کا حوالہ دیا ہے:

﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّتَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْعَيْبَ مَالَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ۞ [سبا: ١٤]

'' پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کواس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوانہ تھی جواس کے عصا کو کھار ہا تھا ، اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پریہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تواس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔''

اس آیت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک شخص چیڑی کے سہارے کھڑا ہو، وہ فوت ہو جائے اور کسی کو پیتہ ہی نہ چلا۔

اس آیت کریمہ کی وضاحت بھی متعدد طریقوں ہے ممکن ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ حضرت سلیمان اللہ تعالیٰ کے پیغیبر تھے اور بیان کا ایک معجزہ ہوسکتا ہے۔ جب بائبل بیہ بہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ عَالِنا مر دوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور بیہ کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے تو یہ بات حضرت سلیمان عَالِنا کے واقعے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ نا قابل یقین ہوتی ہے۔ آپ خود بتا ہے کسی مردے کا زندہ کردینا اور بغیر باپ کے پیدا ہونا زیادہ حیرت انگیز ہے یا کسی مردہ شخص کا چھڑی کے سہارے کھڑے رہنا؟

سو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عیسیٰ عَالِبٰلا کے ذریعے معجزات ظاہر فرما سکتا ہے تو حضرت سلیمان عَالِبٰلا کے ذریعے کیوں نہیں فرما سکتا ؟

حضرت مویٰ عَلَیْلاً کے لیے سمندر میں راستہ بن سکتا ہے ، ان کا عصا اڑ دھے میں تبدیل ہوسکتا ہے ، بائل یہ بتاتی ہے ،قرآن بھی یہی بتاتا ہے ،سواگر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ممکن ہوتو حضرت سلیمان عَلِیٰلاً والا واقعہ کیوں ممکن نہیں ہے؟

متعدد دیگر تاویلات بھی ممکن ہیں کیوں کہ قرآن بیہ تو کہہ ہی نہیں رہا کہ حضرت سلیمان عَالِیٰلاً ''بہت طویل عرصے'' تک چھڑی کے سہارے کھڑے رہے تھے .....سور ہو نسا میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ اَنَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُو اَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ الْخَيْدِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ الْخَتِلَافًا كَثِيدًا ۞ [النساء: ٨٦]

"کیا یہ لوگ قرآن پرغور نہیں کرتے؟ اگر بیاللہ کے سواکسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھا ختلاف بیانی پائی جاتی۔"

آ پ کسی بھی نقطہ نظر سے قرآن کا مطالعہ کریں۔اگر آپ کا طریقہ کار منطق ہے تو آپ قرآن میں کہیں بھی تضاد اور اختلاف نہیں پائیں گے ، اور نہ ہی قرآن کی کوئی آیت مصدقہ سائنسی حقایق کے خلاف ہوگی۔

میں ڈاکٹر ولیم کیمپیل ہے اتفاق کرتا ہون، حضرت سلیمان عَالِیٰلاً طویل عرصہ تک کھڑے رہے ہوں گے اور اس کی وجہ بھی اسی جگہ بیان کر دی گئی ہے۔ جب حضرت سلیمان عَالِیٰلاً گرے ہیں اور جنوں کوان کی وفات کاعلم ہوا تو انھوں نے کہا کہ اگر ہمیں غیب کاعلم ہوتا تو ہم اتنا عرصہ مشقت نہ کرتے۔ دراصل ان جنات کوا پی طاقت کا بہت زعم تھا، حضم ہوتا تو ہم اتنا عرصہ مشقت نہ کرتے۔ دراصل ان جنات کوا پی طاقت کا بہت زعم تھا، جسے ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر واضح فر مایا کہ انھیں علم غیب حاصل نہیں ہے۔ واکٹر صاحب نے دودھ بننے کے عمل کا بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ انحل کی آیت کے والے سے انھوں نے اعتراض کیا ہے۔

سب سے پہلا محض جس نے دورانِ خون کا عمل دریافت کیا وہ ابن نفیس تھا۔ اس نے بیدریافت نزولِ قرآن کے چیرسوسال بعد کی تھی اور ابن نفیس کے بھی چارسوسال بعد ولیم ہاروی کے ذریعے یہ بات اہل مغرب کے علم میں آئی۔ یعنی نزولِ قرآن کے ایک ہزارسال بعد۔

جوغذا ہم کھاتے ہیں وہ معدے اور آنتوں میں ہضم ہوتی ہے۔ ہضم کے بعدخوراک

کے اجزا دورانِ خون کے ذریعے جسم کے مختلف اعضا تک پہنچتے ہیں۔جگر کافعل بھی اس ممل میں اپنا کر دارا دا کرتا ہے۔ دورانِ خون کے اس ممل کے ذریعے ہی غذائی اجزا دودھ پیدا کرنے والے غدودوں تک بھی پہنچتے ہیں۔

جدید سائنس کی فراہم کردہ بیتمام معلومات اجمال واختصار کے ساتھ اس آیت قر آنی میں بیان کردی گئی ہیں :

﴿ وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِّمَا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمِ لَبَنَا خَالِصًا سَآئِعًا لِلشَّرِبِيْنَ 0 ﴾ [النحل: ٦٦]

''اورتمهارے لیےمویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے۔ان کے پیٹ سے گوبراورخون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو یینے والوں کے لیے نہایت خوش گوار ہے۔''

حدوثنا الله کے لیے ہے جس نے ہمیں قرآن کے ذریعے چودہ سوسال پہلے ہی ان حقایق کاعلم دیا، جن کے بارے میں جدید سائنس آج انکشافات کررہی ہے۔سور کا مومنون میں بھی ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ٥ ﴾ مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ٥ ﴾ مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥ ﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ٥ ﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ٥ ﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ٢ / ٢ ١ وَعَلَى الْفُلُكِ مُونِ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَلَيْهُا فَلَكُمْ فِي الْفُونَ وَاللّهُ مِنْ وَلَيْهُا مِنْ وَعَلَيْهُا وَعَلَيْهُا وَعَلَى الْفُلُكِ مُعْمِلُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ مُنْ وَعَلَيْهُا وَعَلَى الْفُلُكِ مُنْ وَاللّهُ وَلَكُمْ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَال

''اور حقیقت نیے ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے۔ان کے پیٹوں میں بھی ایک سبق ہے۔ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے ،اس میں سے ایک چیز ( یعنی دورھ) ہم تمہیں پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فایدے بھی ہیں۔ ان کو تم کھاتے ہواوران پراور کشتیوں پرسوار بھی کیے جاتے ہو۔''

ڈاکٹر ولیم نے حیوانوں کے گروہوں میں رہنے کے حوالے سے بھی ایک نکتہ اُٹھایا ہے۔متعلقہ آیت کریمہ قرآن مجید کی سور و انعام میں ہے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لَا طَنِرِيَّطِيْرُ بِجَنَا حَيْهِ اِلَّا أُمَدُ آمَثَالُكُمُ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اللَّي رَبِّهِمُ يُخْشَرُونَ ٥ ﴾

[الانعام: ٣٨]

''زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اُڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، میسبتہاری ہی طرح کی انواع ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسرنہیں چھوڑی ہے۔ پھر میسب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔''

قر آن مجیدتو یہ کہہ رہا ہے اور ڈاکٹر ولیم کہہ رہے ہیں کہ مکڑی اپنے نرکو ہلاک کر دیق ہے اور شیریوں کرتا ہے اور ہاتھی یوں کرتا ہے ، وغیرہ وغیرہ۔

وہ رویوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، قرآن رویے کی بات ہی نہیں کر رہا۔ اگر ڈاکٹر ولیم کیمپیل قرآن کی بات نہیں سمجھ پائے تو اس کا مطلب بینہیں کہ قرآن کی بات غلط ہے۔

قر آن یہ کہدر ہاہے کہ بیانواع ہیں تمہاری طرح ۔ یعنی جانوروں اور پرندوں کے بھی انسانوں کی طرح گروہ ہوتے ہیں ۔قر آن ان کے رویوں کی بات نہیں کرر ہا۔

اور آج جدید سائنس بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جانور اور پرندے بھی ہماری طرح گروہوں کی صورت میں ہی رہتے ہیں۔

 قرآن گالن اور ہیو کریٹس وغیرہ کی ہر بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ جنین کے ارتقاکے حوالے سے قرآن اور گالن وغیرہ کے نظریات میں مکمل کیسانیت نہیں پائی جاتی ۔ اگر قرآن نے (نعوذ باللہ) ان سائنس دانوں کی نقل کی ہوتی تو دونوں میں مکمل کیسانیت پائی جاتی ۔ نے (نعوذ باللہ) ان سائنس دانوں کی نقل کی ہوتی تو دونوں میں مکمل کیسانیت پائی جاتی ۔ یہ ایک منطقی بات ہے۔ ایسانہیں ہوسکتا تھا کہ کچھ چیزوں کی تو نقل کرلی جاتی اور کچھ چیزیں جو غلط ہیں ، وہ چھوڑ دی جاتیں ۔ گالن اور ہیو کریٹس وغیرہ ''جو تک نما مر مطے'' کا ذکر نہیں کرتے ۔ ان کے ہاں ''مضغة'' کا تصوریایا ہی نہیں جاتا۔

مزید برآں ان سائنس دانوں نے بیہ بھی کہا کہ عورت میں بھی ماد ہو منویہ ہوتا ہے۔ اور یہی بات بائبل میں بھی کی گئی ہے۔ لہذا گالن اور ہیپو کریٹس سے استفادہ دراصل انجیل میں کیا گیا ہے۔

بائبل میں ہم پڑھتے ہیں:

'' کیا تو نے مجھے دود ھے کی طرح نہیں اُنڈیلا اور پنیر کی طرح نہیں جمایا؟''

[12-1-1-1]

یہ دودھ اور جے ہوئے پنیر کا تذکرہ کیا ہے؟ سیدھی سیدھی گالن کی نقل ہے۔ نقل کیوں؟ کیوں کہ یہ جملہ کلامِ البی نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ دراصل یہ گالن، ہیو کریٹس اور دیگر یونانیوں کا خیال تھا کہ جنین کی تشکیل جے ہوئے پنیر کی طرح ہوتی ہے۔ اور بائبل میں یہ بات بعینہ نقل کرلی گئ ہے۔ قرآن میں ہرگز ایبانہیں ہے۔

اگر آپ علم الجنین کے حوالے ہے کہھی گئی کتابوں کا مطالعہ کریں ، مثال کے طور پر

ڈ اکٹر کیتھ مورکی کتاب دیکھیں تو آپ کومعلوم ہوگا کہ گالن، بیپو کریٹس اور ارسطو وغیرہ نے اس موضوع پر بہت زیادہ توجہ نہیں دی۔ اُن کی کچھ باتیں درست ہیں تو بہت سی باتیں غلط بھی ہیں۔

ڈاکٹر مور مزید لکھتے ہیں کہ قرونِ وسطی یا اس وقت کے عربوں کے لحاظ ہے قرآن ہمیں اضافی معلومات فراہم کرتا ہے۔ ڈاکٹر کیتھ مورا پنی کتاب میں قرآن کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہ ارسطواور ہیپو کریٹس کا بھی اعتراف کرتے ہیں لیکن یہ بھی بناتے ہیں کہ ان کی باتیں غلط بھی ہیں۔ قرآن کے کسی بیان کے بارے میں وہ اسانہیں کہتے۔ یہی اِس بات کا کافی ثبوت ہے کہ قرآن ، یونانی نظریات کی نقل نہیں کررہا۔

رہی بات چاند کی روشنی اور زمین کی گروش کی ، تو مجھے پائٹھا گورس کے بارے میں بھی پتہ ہے اور ریہ بھی کہ زمانہ قبل مسیح میں ہی بعض یونا نیوں کا خیال تھا کہ زمین گروش میں ہے ، چاند کی روشنی دراصل سورج کی روشنی کاعکس ہے۔

کیکن ......اگر رسول الله طفی آیم (نعوذ بالله) ان نظریات کی نقل کرر ہے ہوتے تو پھر وہ ان کے اس نظریے کو بھی قبول کرتے کہ سورج ساکن ہے اور پوری کا نئات کا مرکز ہے۔ یہ س طرح ممکن ہوا کہ درست باتیں قبول کرلی گئیں اور غلط باتیں چھوڑ دی گئیں۔

ڈاکٹرولیم کیمپیل ایک طویل فہرست پیش کردیتے ہیں۔ یونانی زبان سے Cyriac میں ترجمہ ہوا، اس سے عربی میں ہوا، کیکن قرآن کی ایک آیت اس طرزِ استدلال کی نفی کر دینے کے لیے کفایت کرتی ہے۔

سورهٔ عنکبوت بیں ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿وَ مَاكُنُتَ تَتُلُوا مِنُ قَبُلِهِ مِنُ كِتُبٍ وَّ لَا تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّدُتَابَ الْمُبُطِلُونَ۞ [العنكبوت: ٤٨]

''(اے نبی ﷺ کی اسے ہے کہا کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے ، اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔اگراییا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔'' رسول الله طنط آیا ای تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ یہ تاریخی حقیقت یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ انھوں نے کہیں ہے ، کسی سے نقل نہیں کی ۔ دیکھیے ، نصور سیجیے ، ایک سائنس دان ، تعلیم یا فقہ ہونے کے باوجود بھی یہ سب پچھ معلوم نہیں کرسکتا تھا۔لیکن الله تعالیٰ نے پھر بھی حکمت کے تحت رسول الله طنے آئے کو اُئی رکھا، تا کہ لوگوں کو ، متکبر لوگوں کو ، اسلام کے خلاف کتا بیں لکھنے والے لوگوں کو ، منہ کھولنے کا موقع نہ ملے۔

میں بائبل کے حوالے سے بہت می باتیں کرسکتا ہوں۔لیکن جہاں تک قرآن کا تعلق ہے میں ڈاکٹر ولیم کی جانب سے اُٹھائے گئے تمام نکات کا جواب دے چکا ہوں،الحمد لللہ۔ کوئی ایک نکتہ بھی ایسانہیں بچا جس سے قرآن کا سائنس کے خلاف ہونا ثابت ہو۔

انھوں نے میرے اُٹھائے ہوئے ۲۲ نکات میں سے صرف دو نکات کو چھیڑا اور انہیں بھی ٹابت نہیں کر سکے۔ لہذا یہ بائیس کے بائیس نکات ٹابت کرتے ہیں کہ بائبل جدید سائنس سے مطابقت نہیں رکھتی۔

> اب مکته نمبر۲۳ پیش خدمت ہے۔ بید مکت علم الحوانات سے متعلق ہے۔ کتاب احبار، باب ااکی چھٹی آیت دیکھیں:

''اورخرگوش کو کیوں کہ وہ جگالی تو کرتا ہے لیکن اس کے پاؤں الگنہیں۔ وہ بھی تمہارے لیے نایاک ہے۔''

بی مہارے سیے نا پاک ہے۔ یہاں واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ خر گوش جگالی کرتا ہے۔ حالاں کہ آج ہم سب

جانتے ہیں کہ خرگوش جگالی نہیں کرتا ،اور نہ ہی اس کے معدے کی بناوٹ جگالی کرنے والے جانوروں کی می ہوتی ہے۔ دراصل اس کے منہ کی مسلسل حرکت کی وجہ سے زمانۂ قدیم میں ایساسمجھا جاتا تھا۔

ای طرح امثال ، باب ۲ ، آیت ۷ میں کہا گیا کہ چیونٹیوں کا نہ کوئی سردار ہے ، نہ ناظر اور نہ حاکم ۔ آج ہم جانتے ہیں کہ چیونٹیاں نہایت منظم مخلوق ہیں۔ ان کے ہاں ایک با قاعدہ نظام پایا جاتا ہے جس کے مطابق وہ محنت کرتی اور خوراک جمع کرتی ہیں۔ ان میں

با قاعدہ سردار چیونٹ بھی ہوتی ہےاور نینچ درجہ بدرجہ کار کن چیونٹیاں ہوتی ہیں۔ یہ ایک سائنسی حقیقت ہے جسے بائبل نظرا نداز کرتی ہے،لہٰذا بائبل کا بیان غیر سائنسی

كتاب پيدايش، باب٣٠، آيت ١١١٥ و پهريسعياه، باب ٢٥، آيت ٢٥ مين كها كيا ہے کہ سانپ کی خوراک خاک ہے۔ حیاتیات کی کوئی کتاب ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ سانپ کی

خوراک خاک ہے۔

مزید برآ ں بائبل میں ایسے جانوروں کا ذکر بھی موجود ہے جوسرے سے وجود ہی نہیں ر کھتے مثلاً ایک دیو مالا کی جانور Unicorn۔ یہ ایک سینگ والا گھوڑا ہے جوصرف اساطیر میں پایا جاتا ہے،حقیقی دنیا میں وجودنہیں رکھتا۔

میرا وقت ختم ہونے والا ہے۔اگر میری کسی بات سے کسی مسیحی بھائی کے جذبات محروح ہوئے ہیں تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میری نیت کی کے جذبات

مجروح کرنے کی نہیں تھی۔ مجھے تو ڈاکٹر ٹیمپیل کا جواب دینا ہے اوران کی کتاب کار ڈ کر کے

یہ ٹابت کرنا ہے کہ قرآن اور جدید سائنس میں تکمل مطابقت پائی جاتی ہے۔

اور جہاں تک بائبل کاتعلق ہے ،اس کے ایک ھسے کے بارے میں تو ہم یہ امکان تسلیم کرتے ہیں کہ بیدکلام خداوندی ہوسکتا ہے لیکن مجموعی طور پر ،اس کی موجود ہصورت میں ہم بائبل كومنزل من الله نهيس سجھتے۔

اب میں اپنی گفتگوختم کرتا ہوں۔ میں اپنی بات قرآن کریم کی اس آیت پرختم کرنا حيا ہوں گا:

﴿ وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ٥ ﴾

[بنی اسرائیل: ۸۱]

''اوراعلان کر دو که''حق آگیا اور باطل مٹ گیا ، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔'' وَآذِرُ صَعُوانَا أَدِ الْتَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

MMW. DEENEKHALIS, COM WWW. ESNIPS. COM/USER/TRUEMASLAK



بالنبل اور قرآك جدید سائنس کی روشنی میں ڈاکٹر ذاکر نائیک

#### 10/

سوال: ....میرا سوال ڈاکٹر کیمپیل سے ہے۔ کتاب پیدایش میں کہا گیا ہے کہ طوفان نوح پوری دنیا میں آیا تھا۔ دوسری طوفان نوح پوری دنیا میں آیا تھا۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جارہا ہے کہ پانی پندرہ ہاتھا و نچا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا بلندترین پہاڑ پندرہ ہاتھا و نچا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا بلندترین پہاڑ پندرہ ہاتھا و نچانہیں تھا۔ پھراس بات کا کیا مطب ہے؟

ڈاکٹر ولیم کیمپبل سوال کے لیے شکریہ۔میرے خیال میں بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ بلندترین پہاڑ سے بھی پانی پندرہ ہاتھ اونچا تھا۔ یعنی اگر بلندترین پہاڑتین ہزار میٹر بلندتھا تو یانی کی بلندی تین ہزار میٹراور پندرہ ہاتھ تھی۔

اورمیراخیال ہے کہ قرآن بھی طوفانِ نوح کا بیان اسی طریقے سے کرتا ہے۔ ﴿ حَتّٰى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ اَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ اَمَنَ وَ مَا أَمَنَ مَعَةً إِلَّا قَلِيْلٌ ٥ ﴾ [هود: ٤٠]

" یہاں تک کہ جب ہمارا تھم آگیا اور وہ تنور اُبل پڑا تو ہم نے کہا کہ ہرقتم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھا و، اور اپنے گھر والوں کو بھی ، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشان دہی پہلے کی جا چکی ہے، اس میں سوار کرا دواور ان لوگوں کو بھی بڑھا لو جو ایمان لائے ہیں اور تھوڑ ہے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے۔"

اس کے بعد قرآن مختلف علاقوں کا ذکر کرتا ہے اور انبیائے کرام کی فہرست دیتا ہے، جس میں نوح سے پہلے کا کوئی نبی شامل نہیں۔ حالاں کہ حضرت آدم عَلَاتِهَا بھی نبی ہو سکتے سے بہر حال میرے خیال میں قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ بیطوفان پوری دنیا میں آیا تھا۔ سے ال:..... ڈاکٹر ذاکر صاحب! آپ نے اپی گفتگو کے دوران میں کہا کہ اللہ نور

ہے، میں آپ کی بات تبحینہیں سکا۔ وضاحت کر دیجیے۔

ڈاکٹر ذاکر فائیک: ..... بھائی نے بیسوال اس لیے کیا ہے کہ وہ ڈاکٹر ولیم

1•/

کے جواب میں میری گفتگو کو مجھ خونہیں پائے جواللہ اور نور کے حوالے سے تھی۔قرآن مجید کی سور ہونا ہے: سور ہونا ہے:

﴿ اَللّٰهُ نُورُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [النور: ٣٥] ''الله تعالى آسانوں اورزيين كانور ہے۔''

نور کا مطلب منعکس یا مستعار روشی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھاتھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی روشی بھی مستعار ہے؟ اس سوال کے جواب میں کہا گیا تھا کہ اگر آپ اس آیت کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں فانوس کی مثال دی گئی ہے۔ فانوس میں ایک چراغ ہوتا ہے جو اپنی روشنی رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی روشنی رکھتا ہے۔ فانوس روشنی منعکس بھی کرتا ہے۔ اس لحاظ سے اس روشنی کونور کہنا بھی روا ہے۔

آپ یہاں یہ ہیلوجن لیمپ دیکھ رہے ہیں۔اس کے راڈ کوآپ سراج یا وہاج یا چراغ کہ سکتے ہیں۔ جب کہ اس کے Reflecter کومنیر کہا جاسکتا ہے۔

لیکن ظاہر ہے کہ اس روشن سے مراد عام روشن نہیں ہے بلکہ یہ اللہ سجانہ و تعالیٰ کی روحانی روشن ہے ۔لیکن ظاہر ہے ڈاکٹر ولیم کیمپیل کو جواب دینے کے لیے جتنی ضرورت تھی میں نے اتنی ہی بات کی ۔

البتہ چونکہ میرے پاس جواب کے لیے پانچ منٹ ہیں لہذا میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر ولیم کیمپیل نے حضرت نوٹ کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے میں بائبل کے حق میں Concordance Approch اور قرآن کے حق میں Conflict Approch اور قرآن کے حق میں قرآن برحق ہی ثابت ہوتا ہے۔ استعمال کررہا ہوں کیوں کہ الجمد ملد کسی بھی صورت میں قرآن برحق ہی ثابت ہوتا ہے۔

اگر میں ڈاکٹر ولیم کی بات مان بھی جاؤں اور یہ بات تسلیم کر بھی لوں کہ طوفانِ نوٹ کا پانی دنیا کے بلند ترین پہاڑ سے بھی پندرہ ہاتھ بلند تھا تو ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے۔ کتاب پیدایش کے باب نمبر کآیت نمبر ۱۹ور۲۰ میں کہا گیا ہے:

''اور پانی زمین پر چڑھتا ہی گیا اور بڑھا اور کشتی یانی کے او پر تیرتی رہی اور

پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھااورسب او نچے پہاڑ جود نیا میں ہیں پانی میں حصیب گئے۔''

اگرآپ طوفاانِ نوٹے کے وقت کا تعین انجیل کی مدد سے کریں تو بیا کیسویں یا ہائیسویں مصدی قبل مسے کا دور بنرآ ہے۔ بیروہ دور ہے جب بابل میں تیسرے اور مصر میں گیارھویں خاندان کی حکومت چل رہی تھی۔ لیکن وہاں اس طوفان کا کوئی اثر نہیں ملتا۔ یعنی بیا قطوفان سے بالکل محفوظ رہے۔ پس آ ٹارِ قدیمہ کی شہادت سے بیہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ طوفانِ نوٹے کا عالم گیر ہونا یعنی پوری زمین پر محیط ہوناممکن ہی نہیں ہے۔

رہا بیسوال کہ قرآن اس بارے میں کیا کہنا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن تاریخ کا تعین نہیں کرنا۔ قرآن پینہیں کہنا کہ سلاب بائیسویں صدی قبل مسے میں آیا تھا یا پچاسویں صدی قبل مسے میں آیا تھا۔

دوسری بات میر کہتر آن کہیں بینہیں کہتا کہ سیلاب عالم گیرتھا اور ساری زمین اس میں ڈوب گئ تھی۔قرآن صرف حضرت نوخ اور ان کی قوم کا ذکر کرتا ہے جو ایک چھوٹی قوم بھی ہو سکتی ہے اور بڑی بھی۔

آج ماہرین آٹارقدیمہ بیامکان تو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کا ایک مخصوص علاقہ زیر آب آگیا ہولیکن عالم گیرسیلا ب کا نظریہ کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔لہذا الحمد ملاقر آن تو جدید ترین علوم کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے،لیکن بائبل نہیں۔

مزید برآں اگر آپ کتاب پیدایش کے چھٹے باب کی پندرھویں اور سولہویں آیت کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ خدا حضرت نوٹح کو حکم دیتا ہے:

''اوراییا کرنا که کشتی کی لمبائی تین سو ہاتھ، اس کی چوڑائی پچاس ہاتھ اور اس کی اونچائی تیس ہاتھ ہو۔''

اگر آپ حساب لگائیں تو پتہ چلتا ہے کہ شتی کا کل جم ڈیڑھ لا کھ مکعب فٹ سے زیادہ نہیں بنیا اور رقبہ بھی تقریبا ۳۳،۷۵۰ مربع فٹ بنیا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ کشتی تین منزلہ تھی

یعنی کل رقبہ تقریباً ایک لا کھ مربع فٹ تھا۔ یہ کل دستیاب جگہتھی۔ ذرا تصور سیجیے، دنیا کے ہر جاندار کا ایک جوڑا اس ایک لا کھ مربع فٹ میں آنا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے؟

دنیا میں لاکھوں اقسام کے جاندار ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس آڈیٹوریم میں ایک لاکھلوگ آئے تو کیا آپ شلیم کرلیں گے؟ مجھے یاد ہے، پچھلے سال میں نے کیرالہ میں ایک خطاب کیا تھا۔ وہاں دس لاکھلوگ آئے تھے۔ وہ میری زندگی کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ تا حد نظرلوگ ہی لوگ تھے۔ میں آخر تک دیکھ بھی نہیں پارہا تھا۔لیکن وہ ایک ملین لوگ کسی آڈیٹوریم میں نہیں تھے۔ میلوگ ساحل سمندر پرجمع ہوئے تھے۔ میں سامنے کے چندلوگوں کے علاوہ باقی لوگوں کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر آپ اس اجتماع کی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک لاکھلوگ کس قدر ہوتے ہیں۔ اسی طرح عرفات کے اجتماع سے بھی آپ کو اندازہ ہوسکتا ہے جہاں ڈھائی ملین لوگ جمع ہوتے ہیں۔

۔ لہٰذاایک لاکھ مربع فٹ رقبے میں لاکھوں جانداروں کا رہنا بالکل ناممکن ہے جب کہ انھوں نے اس جگہ میں چالیس دن رہنا بھی ہوکھانا پیغا بھی ہواور حوائج ضرور بیہ سے بھی فارغ ہونا۔

ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی بائبل کی سائنسی اغلاط میں سے ہے۔

سوال: ..... دُاكْرُ وليم يمپبل ، آپ بائبل مين ديا گيا امتحان خود كيون نهين ديخ تاكه يبال موجود حاضرين پريه بات ثابت موجائه كه آپ ايك حقيقي مسجى بين؟

قاکتر ولیم کیمپیل: بیست مجھے ڈاکٹر ذاکر نائیک کی تاویل سے اتفاق نہیں ہے۔ دیکھیے ،خود حضرت عیسیٰ عَلَیْنا کو بھی بھٹکانے کی کوشش کی گئی تھی۔ شیطان نے ان سے کہا کہ اگر آپ ابن اللہ ہیں تو ہیکل سے نیچے چھلا نگ لگا دیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ عَلیْلا نے کہا کہ خدا کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ میں بھی خدا کا امتحان لینے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میں یہاں آپ کے سامنے مجمز و دکھانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میرے دوست ہیری نے دعوت میں جانے کا وعدہ کیا تھا اور اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ لیکن وہ صورتِ حال مختلف تھی۔ میں خدا کی تقدیر پرایمان رکھتا ہوں۔

سوال: .....میچی حضرات عقیده تثلیث کی سائنسی تاویل اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح پانی کی تین طبعی صورتیں ٹھوس، مابع اور گیس ہوسکتی ہیں بعنی وہ برف، پانی اور بھاپ کی شکل میں ہوسکتا ہے۔ اس طرح خدا بھی باپ، بیٹے اور روح القدس کی تثلیث کی صورت میں ہے۔ کیا آپ اس تاویل کو درست سجھتے ہیں؟

قاکٹو ذاکو خائیک :..... آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک وضاحت چاہوں گا۔ یہ بات درست ہے کہ ہمیں خدا کا امتحان لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ کوشش کون کررہا ہے؟ ہم تو ڈاکٹر ولیم کا امتحان لینے کی کوشش کررہے ہیں۔خدا نے وعدہ کیا ہے کہ صاحب ایمان پر یہ خطرناک زہر اثر نہیں کرے گا اور وہ نئی نئی زبانیں بولیس گے۔ ہم خدا کا امتحان نہیں لے رہے۔خدا پر ہما را ایمان ہے کہ وہ ہرصاحب ایمان کو اس امتحان میں کامیاب کرے گا۔ ہم تو آپ کا امتحان لے رہے ہیں کہ آپ صاحب ایمان مسیحی ہیں یا نہیں ؟

اب میں بہن کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ سیحی حضرات عقیدہ و اب میں بہن کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ سیحی حضرات عقیدہ کی سائنسی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ ''جس طرح پانی تمین صورتوں لیخی سے اور روح القدس کی مصورت میں موجود ہے۔

سائنسی لحاظ سے مجھے اس بات سے پورا اتفاق ہے کہ پانی کی تین طبعی حالتیں ہوتی ہیں۔ مطوس، مابع اور گیس یا برف، پانی اور بخارات لیکن ہم جانتے ہیں کہ اپنے اجزاک لحاظ سے بیا لیکہ ہی چیز رہتی ہے۔ پانی کا کیمیائی فارمولا O ہے لیعنی دوایٹم ہائیڈروجن کے اور ایک ایٹم آئے سیجن کا۔ بیاجزااسی طرح رہتے ہیں، ان کا تناسب یہی رہتا ہے صرف طبعی حالت تبدیل ہوتی ہے۔

اب ہم عقیدہ تثلیث کا جائزہ لیتے ہیں۔ باپ ، بیٹا اور روح القدس۔ کیا یہاں بھی صرف حالت کا فرق صرف حالت کا فرق

پڑتا ہے، کیا یہاں بھی اجزاو ہی رہتے ہیں؟

باپ اور روح القدس کا وجو دروحانی ہے جب کہ انسان گوشت پوست کی مخلوق ہے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے جب کہ خدا ان ضرورتوں سے پاک ہے۔ دونوں مختلف ہیں دونوں ایک جیسے کس طرح ہو سکتے ہیں؟

اور یہ بات خود حضرت عیسیٰ مَالیّنا کے بیان سے بھی ثابت ہوتی ہے، وہ لوقا کی انجیل میں فرماتے ہیں:

''اس نے ان سے کہا'' تم کیوں گھراتے ہو؟ اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں؟ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیھو کہ میں وہی ہوں۔ مجھے چھو کر دیکھو کیوں کہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا کہ مجھ میں وکھتے ہو، یہ کہہ کراس نے انھیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے۔ جب مارے خوشی کے ان کو یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے تو اس نے ان سے کہا کیا یہاں تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے اسے بھنی ہوئی مچھلی کا قلہ دیا۔ اس نے کران کے روبروکھایا۔''

حضرت عیسیٰ عَالِیْلاً یہاں خود فر ما رہے ہیں کہ روح گوشت اور ہڈیاں نہیں رکھتی۔ سائنسی طور پر بیہ بات ٹابت کرنے کے لیے کہ وہ خدانہیں ہیں، انھوں نے ان کے روبرو مچھلی کا مکڑا کھایا اور اس طرح باپ بیٹے اور روح القدس کے ایک ہونے یعنی تثلیث کے عقیدے کوخود حضرت عیسیٰ عَالِیٰلا نے ردّ کردیا۔

· پوری بائبل میں تثلیث (Trinity) کا لفظ ہی موجود نہیں ہے۔لیکن قر آن میں اس کا ذکر موجود ہے۔

سورہ نسامیں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَ لَا تَقُولُوا ثَلْثَةٌ اِنْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ اِللَّهُ وَاحِدٌ ﴾

''اور نہ کہو کہ تین ہیں۔ باز آ جاؤیہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔اللہ تو بس ایک ہی خداہے۔''

سورۂ مائدہ میں پھرارشاد ہوتا ہے:

﴿ لَقَدُ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْ اللَّهَ ثَالِثُ ثَالِثُ ثَلَيْةٍ وَمَا مِنْ اِلَّهِ اِلَّا اِلَّهُ وَاحِدٌ وَ اِنْ لَمُ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُونَ لَيَمَسَّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْهُمُ عَذَابٌ اَلِيْمُ ٥ ﴾ [المائده: ٧٣]

''یقیناً کفرکیاان لوگوں نے جنھوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے۔ حالاں کہ

ایک خدا کے سوا کوئی خدانہیں ہے۔ اگر بیلوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو

ان میں سے جس جس نے کفر کیا ہے، اس کو در دناک سزا دی جائے گی۔'

حضرت عیسیٰ عَالِمُلا نے بھی بید عویٰ نہیں کیا کہ وہ خدا ہیں۔ بائبل میں بھی مثلیث کا تصور
موجو نہیں ہے۔

واحدییان جوتثلیث کے قریب ترین ہوسکتا ہے ، یہ ہے:

''اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے کیوں کہ روح سچانی ہے۔اور گواہی دینے والے تین ہیں ،روح ، پانی اورخون۔اوریہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں۔'' [یوحنا کا پہلا خط - باب ۵-2]

اوراس آیت کے بارے میں بائبل کے Revised Standard Version میں بیشلیم کیا گیا ہے کہ بی آیت الحاقی ہے۔ یعنی اسے بائبل سے نکال ہی دیا گیا ہے گویا حضرت عیسیٰ عَالِیٰلا نے مجھی دعویٰ الوہیت نہیں کیا۔

پوری بائبل میں کوئی ایک بیان بھی ایسا موجود نہیں جس میں حضرت عیسیٰ عَالِیٰلا نے فر مایا ہو کہ میں خدا ہوں۔ یا بیہ کہا ہو کہ میری عبادت کرو۔ بلکہ اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو آپ کواس قتم کی آیات ملیں گی:

''اگرتم مجھ ہے محبت رکھتے تو اس بات ہے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں

خوش ہوتے کیوں کہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔'[یوحنا۔باب۱۲۰]
''میراباپ سب سے بڑا ہے۔'[یوحنا۔باب۱-۲۸]
''میں خدا کی روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں۔'[متی۔باب۲۱]
''میں بدروحوں کوخدا کی قدرت سے نکالتا ہوں۔'[لوقا۔باب ۱۱-۲۲]
''میں اینے آپ سے پچھنمیں کرسکتا۔'[یوحنا۔باب۵۔۳۰]

سیں ہے ، پ سے پھیں و سات [یوسات ہا] حضرت عیسیٰ عَالِیٰلا فر مار ہے ہیں کہ میں اپنے آپ سے پچھنہیں کرسکتا۔ یعنی جو کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کرتا ہوں۔اور یہی اسلامی عقیدہ ہے۔مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تا بع کر دے۔حضرت عیسیٰ عَالِیٰلا مسلمان تھے اور اللہ تعالیٰ کے عظیم پنجمبروں میں سے ایک تھے۔

ہمارا ایمان ہے کہ ان کی پیدایش ایک معجزہ تھا۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے تھم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ ہم ایک عظیم الشان پیغمبر کے ہونے کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ عَلیْلُا کا احترام کرتے ہیں۔لیکن وہ خدانہیں ہیں۔قرآن کہتا ہے:

﴿ هُوَ اللَّهُ آحَدٌ ﴾

سوال: ..... ڈاکٹر ولیم کیمپیل ،کیا آج کی گفتگو کے بعد آپ کوکوئی فایدہ ہوا ہے؟ کیا اسلام کی حقانیت کی جانب آپ کوکوئی اشارہ ملا ہے؟

**ڈاکٹر ولیم کیمپبل**: ..... دیکھیے ، میں گزشتہ سوال کو آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے استعال کروں گا۔ ڈاکٹر نا ٹیک کہتے ہیں کہ حضرت میں مُلاِیلا نے کہیں پہنیں کہا کہ وہ خدا ہیں۔ حالاں کہ مرقس کی انجیل میں ارشاد ہوتا ہے:

''سردار کا بمن نے اس سے پھر سوال کیا اور کہا کیا تو اس ستودہ کا بیٹا مسے ہے؟ پیوع نے کہا ہاں میں ہوں اور تم ابن آ دم کو قا در مطلق کے دائیں طرف بیٹھے آسان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے۔''[مرقس ۔باب۵۔۱۱] یہاں وہ خود کو واضح طور پر خدا کا بیٹا اور الوہی قرار دے رہے ہیں۔لیکن ڈاکٹر ذاکر نائیک صرف اُنھی آیات کا حوالہ دے رہے ہیں جن کا حوالہ وہ دینا چاہتے ہیں۔ یعنی جن آیات میں حضرت عیسیٰی عَالِنظ کے بشری پہلو کا ذکر ہے۔لیکن دیگر آیات میں وہ ہی بھی کہتے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہی ہیں۔

خدا گوشت پوست کی صورت اختیار کر کے ہمارے نی رہا ہ۔۔۔۔۔۔رہا میرے دوست کا سوال کہ کیا میں نے آئی با تیں سیکھی ہیں، کا سوال کہ کیا میں نے آئی با تیں سیکھی ہیں، اور میں ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہتا ہوں ۔ لیکن میرا خیال یہی ہے کہ جن پانچ سوگواہوں نے حضرت عیسی عَالِنہ کو مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا، ان کی گواہی میرے لیے زیادہ مضبوط ہے بہ نبیت چے سوسال بعد آنے والے حمد کی تنہا گواہی کے۔

سوال:...... ڈاکٹر ذاکر ، اپنی گفتگو کے دوران ڈاکٹر ٹیمپیل نے قرآن کے تصویر کا نئات کے حوالے سے پچھ غلط باتیں کیں ، جن کا جواب آپ نے دیا۔لیکن بائبل جو پچھ زمین کی ساخت وغیرہ کے بارے میں کہتی ہے اس کا ذکرآپ نے نہیں کیا ؟

ڈاکٹر ذاکر فائیک :..... بہن نے بوجھا ہے کہ میں نے اس بارے میں کوئی گفتگونہیں کی کہ بائبل زمین کی ساخت کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ میرے پاس وقت محدود تھا۔ میں ایسے سو نکات مزید بیان کرسکتا ہوں جنھیں میں نے وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں چھیڑا۔

بہر حال بہن جاننا جا ہتی ہے کہ بائبل زمین کی ساخت کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ بائبل میں کہا گیا ہے:

'' پھر اہلیس اے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان وشوکت اے دکھائی۔''[متی۔ ہاب، ۸۔۸]

اب بات یہ ہے کہ آپ دنیا کے بلند ترین پہاڑ پر ہی کیوں نہ چلے جا کیں۔ آپ ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر ہی کیوں نہ چلے جا کیں اور فرض کیجیے آپ بہت دُور تک دیکھ بھی

سکتے ہوں، ہزاروں میل تک دیکھ سکتے ہوں، پھر بھی آپ دنیا کی تمام سلطنتیں نہیں دیکھ سکتے ہوں، پھر بھی آپ دنیا کو سکتے ۔ کیوں کہ آ دھی دنیا زمین کے دوسری طرف ہوگی۔ کسی او نچے مقام سے پوری دنیا کو دکھنا صرف اسی صورت میں ممکن ہے اگر زمین چپٹی ہو۔ اور یہی بائبل بتاتی ہے کہ زمین چپٹی ہے۔ پھر زمین کے بارے میں اسی طرح کا بیان بائبل میں ایک اور جگہ بھی موجود ہے:

'' میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھنا ہوں کہ زمین کے وسط میں ایک نہایت او نچا درخت ہے ۔ وہ درخت بڑھا اورمضبوط ہوا او راس کی چوٹی آسان تک پیچی اوروہ زمین کی انتہا تک دکھائی دینے لگا۔''[دانی ایل ۔ باب، ۱۰]

مندرجہ بالاصورت ِ حال بھی صرف اسی صورت میں ممکن ہے اگر زمین چیٹی ہو۔ کیوں کہ اگر زمین گول ہے تو پھر زمین کی دوسری طرف سے اس درخت کو بھی نہیں دیکھا جا سکے گا۔

لیکن آج میہ بات ایک طے شدہ حقیقت کا درجہ رکھتی ہے کہ زمین گول ہے۔ مزید برآ ں تواریخ ۔۱، باب۲۰۱۶ میں میں کہا گیا ہے کہ:

"جہان قایم ہے اور اسے جنبش نہیں ۔"

یہ بات بائبل میں دوسری جگہ بھی کی گئی ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی۔

ایک بات ڈاکٹر کیمپیل کے اس بیان کے حوالے سے کہ حضرت مسے غلینا ہے بیہ کہا ہے کہ میں خدا ہوں۔ آپ میری کتاب''نذا ہب عالم میں تصور خدا'' • میں تمام حوالہ جات ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جوحوالے ڈاکٹر کیمپیل نے دیے ہیں اٹھی کوسیاق وسباق میں رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوجا تا ہے کہ حضرت عیسیٰ غالینا ہے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔

سوال: ..... ڈاکٹر ذاکر نائیک صاحب! آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں گرامر کی ۲۰ غلطیاں دکھا سکتا ہوں، مثال کےطور پرسوۂ بقرہ میں ،سورۂ حج میں ، سورہ طٰہ' میں ،کیا آپ ان غلطیوں کی وضاحت کر سکتے ہیں؟

داکتر داکر فائیک : .... بھائی نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے۔ انھوں نے

قرآن میں گرامر کی بیس غلطیوں کی بات کی ہے۔ جس کتاب کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں وہ عبدالفادی کی کتاب ہے''Is Quran Infalbible'' میں ان ۲۰ فلطیوں کی وضاحت اکٹھی ہی کر دوں گا۔ میں بیہ کتاب بھی پڑھ چکا ہوں اور میرے بھائی میں ان سب فلطیوں کا جواب دیتا ہوں۔

پہلی بات تو سمجھنے کی میہ ہے کہ عربی زبان کی تمام تر گرامر لی ہی قرآن سے گئی ہے۔ قرآن عربی زبان وادب کا اعلیٰ ترین معیار اور حوالہ ہے۔ عربی گرامر کی نصابی کتاب ہی قران مجید ہے۔ جب قرآن ہی نصاب ہے اور قرآن ہی سے گرامرا خذکی گئی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ گرامر کی کوئی غلطی قرآن میں ہوہی نہیں سکتی۔

آ پ کے پاس پیائش کے لیے ایک آلہ ہے۔ اس آلے سے پیائش کر کے آپ نے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس پیانے کو آپ کس طرح غلط کہہ سکتے ہیں۔ یہ غیر منطقی بات ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ مختلف عرب قبائل کی زبان میں فرق موجود ہے۔ ڈاکٹر ولیم بھی جانتے ہوں گے کہ زبان میں قبل کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ ایک لفظ کو ایک قبیلہ مونث سمجھتا ہے تو دوسر بے لوگ اسے مذکر قرار دیتے ہیں۔ تذکیرو تا نیٹ کا اختلاف بھی موجود ہے اور گرامر کا بھی۔

اس صورتِ حال میں آپ ان عرب قبائل کی زبان اور گرامر کو معیار بنا کر قرآن کی زبان کے بارے میں کوئی فیصلہ کس طرح صا در کر سکتے ہیں؟ قرآن کا معیارِ فصاحت و بلاغت اتنا بلند ہے کہ قرآن پرکوئی اعتراض اس حوالے سے ہوہی نہیں سکتا۔

کیا آپ جانتے ہیں، اس حوالے سے متعدد کتا ہیں موجود ہیں۔انٹرنیٹ پرکوئی بارہ فلطیاں گوا رہا ہے اور کوئی ہیں فلطیاں۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ فلطیاں تلاش کرنے والے کون ہیں؟ کیا یہ غیر مسلم ہیں؟ نہیں یہ مسلمان ہی ہیں۔ زا مک شریف جیسے لوگ۔ یہ لوگ کرتے کیا ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ قرآن کا معیاراس قدر بلند ہے کہ بعض اوقات قرآن

ً گرامر کے عام اُصولوں سے بلند ہو کر بات کرتا ہے۔ اور قر آن کے اس بلند معیار کو ثابت کرنے کے لیے ایسی مثالیں علما پیش کرتے ہیں۔

اٹھی مثالوں کوبعض لوگ غلطیاں بنا کر پیش کردیتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور آپ کو ہیں کی ہیں غلطیوں کا جواب مل جائے گا۔

حضرت لوط عَلَيْظ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ انھوں نے پیغیبروں کا انکار کیا ، اسی طرح حضرت نوح عَلَیْظ کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ انھوں نے پیغیبروں کا انکار کیالیکن ہم جانتے ہیں کہ ان اقوام کی طرف ایک ایک پیغیبر کومبعوث کیا گیا تھا۔ کیا قرآن کو واحد کا صیغہ استعال کرنا چاہیے تھا۔ ایک عام آ دمی کے لحاظ سے یہ بھی گرامرکی غلطی ہے لیکن جو لوگ عربی ادب سے آشنا ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہی قرآنی اسلوب کاحسن ہے۔

آ پ جانتے ہیں کہ تمام انبیائے کرام کا بنیادی پیغام ایک ہی تھا۔لہٰذا ایک کا انکار درحقیقت سب کا انکار ہے۔

آ پ نے قرآن کی بلاغت اور حسن ملاحظہ فر مایا۔کوئی کہتا رہے کہ بیفلطی ہے کیکن ہیہ غلطی ہر گرنہیں ہے۔

اسی طرح انیس شورش جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ''کن فیکون'' غلط ہے کیونکہ صیغہ ماضی کے لحاظ سے کیونکہ صیغہ ماضی کے لحاظ سے کن فیکان ہونا چاہیے۔لیکن یہاں بھی وہ قرآنی بیان کے حسن کونہیں سمجھ پائے۔ یہاں جان بوجھ کر ماضی کا صیغہ نہیں استعال کیا گیا ، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں ایسا کرسکتا ہے۔

سوال: ..... ڈاکٹر کیمپیل ، اپنی گفتگو کی ابتدا میں آپ نے فر مایا کہ ذوالقر نین ، سکندر اعظم تھا؟ اعظم تھا۔ کیا آپ بتا کیں گے کہ آپ کوکس طرح معلوم ہوا کہ ذوالقر نین دراصل سکندراعظم تھا؟ خاکٹر ولیم کیمپیل: ..... میں نے یہ بات عبداللہ یوسف علی کے ترجمہ قر آن کے حواثی میں پڑھی تھی ۔ لیکن اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ذوالقر نین اصل میں سکندر اعظم ہی تھا یا کوئی اور ۔ اصل بات یہ ہے کہ سورج گدلے پانی میں نہیں ڈو بتا جب کہ قر آن ا

کی آیت یمی کہدر ہی ہے۔

سوال سسو ہنگل میں کہا گیا ہے کہ یونس عَالِطاً تین دن اور تین رات مجھلی کے پیٹ میں رہے تھے، ای طرح حضرت عیسیٰ عَالِطاً تین دن اور تین رات زمین کے پیٹ میں رہیں گے، کیا یہ پیش گوئی پوری ہوئی ؟

قاکتر ذاکر فائیک جمین جس آیت کا حوالہ دے رہی ہے وہ متی کی انجیل کے بارھویں باب میں ہے:

''اس پربعض فقیہوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اے استادہم
جھ سے ایک نثان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب دے کر ان سے کہا اس
زمانہ کے بُر ہے اور زنا کارلوگ نثان طلب کرتے ہیں مگر بوناہ نبی کے نثان کے
علاوہ کوئی اور نثان ان کو نہ دیا جائے گا۔ کیوں کہ جسے یوناہ تین رات دن مجھلی
کے پیٹ میں رہا ویسے ہی ابن آ دم تین رات دن زمین کے اندر رہےگا۔'
دیکھیے اس پیش گوئی میں واضح طور پر حضرت یونس عَلین کی مثال دی گئی ہے کہ جس
طرح وہ تین را تیں اور تین دن مجھلی کے پیٹ میں رہے اسی طرح حضرت عیسیٰ عَلین تین
را تیں اور تین دن زمین کے پیٹ میں رہیں گے لیکن حضرت عیسیٰ عَلین کے مصلوب ہونے
کی جو داستان ہمیں بائبل ساتی ہے اس کے مطابق تو انھیں جمعہ کے دن مصلوب کیا گیا۔
را تی جو داستان ہمیں بائبل ساتی ہے اس کے مطابق تو انھیں جمعہ کے دن مصلوب کیا گیا۔
را تی قُون کیا گیا اور اتو ار کو قبر خالی تھی۔ یہ دو دن بھی نہیں بنتے بلکہ زیادہ سے زیادہ ایک

ڈاکٹر ولیم اپنی کتاب میں اس بات کا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دن کے ایک حصے کو پورا دن شار کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مریض ہفتے کی شب بیار ہوا ہو، اگر پیر کے دن میں اس سے پوچھوں کہ وہ کتنے دن سے بیار ہے تو وہ یہی جواب دے گا کہ تمین دن ہے۔

ہم ان کی بات مان لیتے ہیں۔ٹھیک ہے۔ اس طرح ہو گا۔لیکن پیر کے دن کوئی

مریض بیہ ہر گزنہیں کے گا کہ تین دن اور تین را تیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں۔ میں نے الحمد للہ بہت مریض بیہ ہر گزنہیں کے گا کہ تین دن اور ان میں مسیحی مریض بھی شامل تھے۔لیکن کسی بھی مریض نے جو گزشتہ پرسول رات کو بیار ہوا ہو یہ بھی نہیں کہا کہ میں تین دنوں اور تین را توں سے بیار ہوں۔ جب کہ بائبل میں حضرت عیسیٰ عَالِمُللا فر ما رہے ہیں تین دن اور تین را تیں۔لہذا بیہ ایک ریاضیا تی غلطی ہے۔

سائنسی لحاظ سے نقابل حضرت یونس عَالِنلا کے ساتھ کیا جائے تو بیہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ تین دن مچھلی کے پیٹ میں کیسے رہے؟ زندہ یا مردہ؟ جواب ہوگا زندہ۔ مچھلی تین دن انہیں زندہ لے کرسمندر میں پھرتی رہی۔وہ زندہ تھے، جب انھوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فر مائی۔ جب مچھلی نے انھیں ساحل پراُ گلا تو وہ زندہ تھے۔زندہ،زندہ،زندہ۔

کیکن جب بو چھا جائے کہ حضرت عیسیٰ عَلیٰظ تین دن زمین میں کیسے رہے تو جواب کیا ہوگا؟ زندہ یا مردہ؟

اگر وہ مردہ تھے تو پیش گوئی پوری نہیں ہوئی ،اگر زندہ تھے تو پھر وہ مصلوب ہی نہیں ہوئے۔ میں اپنے ایک خطاب میں اس موضوع پر گفتگو کر چکا ہوں کہ حضرت مسے مَلاِیلاً مصلوب ہوئے تھے یانہیں؟ اور درست بات وہی ہے جوقر آن بتا تا ہے بعنی :

﴿ وَ مَا قَتَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ وَ لَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ﴾ [النساء: ١٥٧]

'' حالانکه فی الواقع انھوں نے نہ اس کو قتل کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا۔ بلکہ

معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔''

سوال: ..... ذا کٹر ولیم کیمپہل ، آپ ایک ڈا کٹر ہیں ، کیا آپ بائبل کے طبی بیانات کی وضاحت کریں گے ، کیوں کہ آپ نے اپنے جوانی خطاب میں ان چیزوں کا جواب نہیں دیا۔ مثال کے طور پرخون کا جراثیم کش کے طور پر استعال؟ یا بیٹی کی پیدایش کی صورت میں عورت کا دگنے عرصے تک نایاک رہنا؟

**ڈاکٹر ولیم کیمپبل**: شکریہ میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں ۔ لیکن

ہو بدرہا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائیک سے وہ سوالات کیے جا رہے ہیں جوایک مسیحی سے کیے جانے جاہئیں۔ بائبل کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں تمین دن اور تیسرے دن کے الفاظ مترادفات کے طور پر استعال ہوئے ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے ان تمام الفاظ کا ایک ہی مطلب ہے۔

دوسری بات یہ کہ جب جمعرات کے دن حضرت عیسیٰ عَالِیلاً کو گرفتار کیا گیا تو انھوں نے کہا کہ میراوقت آ چکا ہے۔ لہذا میں تین دن اور قین رات کواس وقت سے گنتا ہوں۔

یہ میرا کام نہیں کہ وضاحت کروں کہ خدا نے ان آیات میں کیا کہا ہے لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ بائبل میں یہ باقیں خدا کی طرف سے ہیں۔

سوال: ....اسلام ہمیں ارتقاکے بارے میں کیا بتا تا ہے؟

قاکتو ذاکو فائیک: "اسوال کے کمل جواب کے لیے آپ میری کتاب
"قرآن اور سائنس" عصر جوع کر سکتے ہیں۔ جب آپ ڈارون کے نظریہ ارتقاک
حوالے سے بات کرتے ہیں تو ڈارون کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک جہاز میں ، جس کا نام ایجی،
ایم، ایج بیگل تھا، ایک سفر پر لکلا، جزائر میں گیا، وہاں اس نے مشاہدات کیے اور اس کے
نتیج میں قدرتی چناؤ کا نظریہ وضع کیا۔

لیکن اس نے اپنے ایک دوست تھامس تھامٹین کوایک خط لکھا جس میں اس نے کہا کہ میں'' قدرتی چناؤ کے نظریے کے لیے کوئی ثبوت فراہم نہیں کرسکتالیکن چوں کہاس سے مجھے مددملتی ہے لہٰذامیں نے اسے اپنالیا ہے۔''

ڈارون کا نظریہ محض ایک نظریہ ہے، کوئی ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے۔ اور میں نے اپنی گفتگو کی ابتدا میں بے بات واضح کردی تھی کہ قرآن نظریات اور مفروضوں کے خلاف تو ہوسکتا ہے، کیوں کہ یہ نظریات بعض اوقات بالکل ہی اُلٹے ہو جایا کرتے ہیں، لیکن آپ قرآن اور کسی ثابت شدہ حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں یا کمیں گے۔

ہمارےسکولوں میں ڈارون کا نظریہ اس طرح پڑھایا جارہا ہے جیسے یہ کوئی ثابت شدہ حقیقت ہو، حالاں کہ بینظریہ ہرگز ثابت شدہ نہیں ۔ اس کا کوئی سائنسی ثبوت موجود نہیں اور پھریہ کہ بہت سی کڑیاں گم شدہ ہیں ۔

یمی وجہ ہے کہ ہم نے کسی دوست سے مذاق کرنا ہویا اس کی تفحیک کرنی ہوتو کہتے ہیں کہ''اگرتم ڈارون کے وقت میں ہوتے تو اس کا نظر بیددرست ثابت ہوجا تا۔''جس سے مرادیہ ہوتی ہے کہ وہ بندرنما ہے۔

میں ان چاروں طرح کے فوسلز کے بارے میں جانتا ہوں جو دستیاب ہیں کیکن اس کے باوجود کئی کڑیاں گم شدہ ہیں۔

حیاتیات کے بارے میں قرآن ہمیں بتا تاہے:

﴿ وَجَعَلُنَا ٰمِنَ الْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ [الانبياء: ٣٠]

''اور(ہم نے) پانی سے ہرزندہ چیز پیدا کی۔''

آج ہم جانتے ہیں کہ ہر زندہ مخلوق کی بنیادی اکائی خلیہ ہے اور خلیہ بیش تر سائٹو پلازم پرمشمل ہوتا ہے جو کہ تقریباً نوے فی صدیا فی ہوتا ہے۔ ہر زندہ مخلوق پچاس فی صدیے نوے فی صدیانی پرمشمل ہوتی ہے۔ کیا عرب کے صحراؤں میں کسی کو بیاندازہ ہوسکتا تھایا ایسا خیال بھی آسکتا تھا کہ ہر زندہ چیزیانی سے بن ہے۔

اور قرآن پیر حقیقت ۱۸٬۰۰۰ برس پہلے بیان کر چکا ہے۔

سوال: ..... اگر ڈاکٹر کیمپیل بائبل میں موجود تضادات کی وضاحت نہیں کر کتے تو کیا تھیں سلیم نہیں کر کتے تو کیا تھیں سلیم نہیں کے بائبل غیر سائنسی ہےاور منجانب اللہ نہیں ہے؟

ڈاکٹر ولیم کیمپبل: سیم سلیم کرتا ہوں کہ اس حوالے سے مجھے بچھ مسائل در پیش ہیں لیکن میرا ایمان ہے کہ کہ رسولوں کی پیش گوئیاں درست ہیں۔اور حضرت عیسیٰ عَالِیلُا ہی اصل بنیاد ہیں جن کے گرد یہ ساری عمارت تعمیر ہوئی ہے۔حواریوں نے یہ انجیلیس اضی پیش گوئیوں کے یورا ہونے برتح برکیں۔

میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کے سوال کا جواب نہیں ہے ۔ لیکن میرا ایمان حضرت عیسیٰ عَالِنا پر ہے۔

سوال: ۔۔۔۔۔کیامتن ادرتر جمہ ایک ہی چیز ہے؟ اگرنہیں تو کیا موجودہ انگریزی بائبل وہی انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ عَالِیٰ کوعطا ہوئی تھی؟

ڈاکٹر ذاکر فائیک : سند متن 'اور' ترجمہ' دو مختلف الفاظ ہیں۔ جو دو مختلف معانی رکھتے ہیں لہذا سائنسی طور پر آپ ایک متن اور اس کے ترجمے کو ایک ہی چیز نہیں قرار دے سکتے۔

کیا حضرت موی اور حضرت عیسی علیہا السلام پر وحی انگریزی زبان میں نازل ہوئی تھی؟ بیدایک بہت اچھا سوال ہے کہ کیامتن اور ترجمہ ایک ہی چیز ہو سکتے ہیں؟ جواب ہے "د نہیں" متن اور ترجمہ بھی ایک چیز نہیں ہو سکتے ۔ ترجمہ متن کے قریب ترین ہوسکتا ہے لیکن متن کانعم البدل بھی نہیں ہوسکتا۔

مولانا عبدالماجد دریا بادی نے کہا تھا کہ ترجے کے لحاظ سے دنیا کی سب سے مشکل کتاب قرآن مجید ہے کیونکہ قرآن کی زبان اس قدر بلیغ ہے ، اس قدر بلند ہے ، اس قدر علی عظیم ہے کہ اس کا ترجمہ مشکل ترین کام ہے۔ ایک ایک لفظ کے متعدد معانی ہیں۔ اگر ترجم میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے اندانی کام ہے لہذا وہ انسانی غلطی ہوگی۔ اور ترجمہ کرنے والا اس کے لیے مور دِ الزام ہوگانہ کہ اللہ تعالی ۔

بائبل انگریزی میں نازل نہیں ہوئی تھی۔عہد نامہ قدیم عبرانی زبان میں تحریر ہوا تھا جب کہ عہد نامہ جدید یونانی زبان میں ۔

اگر چہ عیسیٰ عَالِمُلِا عبرانی زبان ہولتے تھے لیکن انجیل کا مسودہ یونانی زبان میں ہے۔ اصل عبرانی مسودہ دستیاب نہیں ہے۔ بلکہ کیا آپ جانتے ہیں کہ عہد نامہ قدیم کا عبرانی متن بھی دراصل یونانی زبان سے دوبارہ عبرانی ترجمہ ہے۔ یعنی عہد نامہ قدیم کا اصل عبرانی متن بھی دستیاب نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں دوہرا مسئلہ ہے۔ چنانچہاس بات پر حیرت نہیں ہونی چاہیے

کہ اس میں بہت سی اغلاط موجود ہیں۔

لیکن قرآن کا معاملہ الحمد للہ یہ ہے کہ اصل عربی متن ہی محفوظ ہے۔ آپ سائنسی طور پر ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ اصل متن ہے۔

ليكن بهارايقين اسى بات پر ہے جوقر آن ميں كردى گئى ہے:

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ ﴾ [الرعد: ٣٨]
" تم س پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں۔"

ان رسولوں پر کتابیں بھی نازل ہوئی تھیں۔جن میں سے جار کے ناموں کا بھی ذکر کیا گیا ہے بعنی تورا ق ، زبور، انجیل اور قر آن ۔تورا ق ہے مرادوہ وحی ہے جوحضرت موئی مَالِيلاً پر نازل ہوئی تھی۔ زبور حضرت داؤد مَالِيلاً پر ،انجیل حضرت عیسیٰ مَالِیلاً پر جب کہ قر آن حضرت عیسیٰ مَالِیلاً پر نازل ہوئی تھی۔ حَجَرِجَ پر ۔لیکن موجودہ بائبل ہرگز وہ انجیل نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ مَالِیلاً پر نازل ہوئی تھی۔

سوال: .....کیا موجودہ بائبل وہی انجیل ہے جوحضرت عیسیٰ عَلینا ہر بنازل ہوئی تھی؟

ڈاکٹر ولیم کیمپیل:....موجودہ انجیل وہی ہے جو ہمیشہ سے تھی۔ ہمارے پاس متون موجود ہیں ۔ 22 فی صدمتن تو ایبا ہے جو ۱۸ء سے موجود ہے۔ یعنی تحریر کیے جانے کے تقریباً سوبرس بعد کے وقت سے بیمتن موجود ہیں۔ یوحنانے اپنی زندگی میں بیا متن تحریر کیا۔ جب وہ متن تحریر کررہے تھے تو اُس وقت کے بہت سے لوگ ابھی زندہ تھے۔

وہ اور ان کے باپ دادا یوحنا کے ذریعے ایمان لائے تھے۔ بیمتن کی صحت کا کافی ثبوت ہے۔انجیل کی ایک مصدقہ تاریخ موجود ہے۔

باقی خدا ہر چیز پر قادر ہے ، ...... جو جا ہے کر سکتا ہے ...... اس نے حضرت عیسیٰ مَالیٰٹا کومنتنب کیا ......اصل بات یہ ہے کہ پیش گوئیوں کے بورا ہونے کا کس قدر امکان تھا؟ شکریہ

**سوال:....** سائنس تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اگر قرآن اور سائنس میں اتن ہی مطابقت ہے جنتی آپ ہتار ہے ہیں تو پھراس صورت میں کیا ہوگا، اگر سائنسی نظریات تبدیل

ہوجا تیں؟

قاکتو ذاکو نائیک : ..... سوال بہت اہم ہے، کہ قرآن اور جدید سائنس کے درمیان مطابقت ثابت کرنے کے لیے اتن محنت کی جاتی ہے۔ اگر جدید سائنس غلط ثابت ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا سائنس میں ہونے والی تبدیلیوں کے لحاظ سے قرآن بھی بدل جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ اور قرآن کی مطابقت جدید سائنس کے ساتھ ثابت کرتے ہوئے ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا جا ہے۔

ای لیے میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی یہ بات واضح کر دی تھی کہ صرف اور صرف مصدقہ حقائق کے بارے میں ہی بات کروں گا ، سائنسی نظریات اور مفروضوں کے بارے میں ہی بات کروں گا ، سائنسی نظریات اور مفروضوں کے بارے میں نہیں ۔ کیوں کہ مصدقہ حقائق ، ثابت شدہ حقائق تبدیل نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پریہ حقیقت کہ دنیا گول ہے۔ ثابت شدہ حقائق یوٹرن نہیں لیتے ۔ لیکن غیر ثابت شدہ ، غیر مصدقہ نظریات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یوٹرن بھی لے سے جیں۔

میں ایسے علا کے بارے میں بھی جانتا ہوں جو ڈارون کے نظریہ ارتقا کا ثبوت قرآن سے دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک نامعقول بات ہے۔ لہذا ہمیں یہ رویہ قطعاً نہیں اپنانا چاہیے کہ ہر چیز کو، جدید سائنس کے ہر نظریے کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دیں۔ ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے کہ نظریے کی حیثیت ایک ثابت شدہ حقیقت کی ہے یا محض مفروضے کی۔ مفروضہ درست بھی ہوسکتا ہے اور غلط بھی۔

مثال کے طور پر بگ بینگ کے نظریے (Big Bang Theory) ہی کو دیکھیے۔ آج اس کی حیثیت کی حقیقت کیا ہے لیکن کل میمحض ایک مفروضہ تھا۔ جب مفروضہ حقیقت میں تبدیل ہوجا تا ہے تو پھر ہم اسے استعال کر سکتے ہیں۔

آپ جانتے ہیں کہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ نسل انسانی کا ارتقاجینز کے ایک جوڑے سے ہوا ہے اور جینز ہی آ دم وحوا تھے۔لیکن میں اس نظر یے کو بھی اپنی گفتگو میں زیر بحث نہیں لا تا کیونکہ یہ نظریہ ابھی تک مختاج ثبوت ہے۔

چنانچہ قرآن اور سائنس کی مطابقت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات ہمیشہ بیش نظر دئنی چاہیے کہآپ مصدقہ حقائق کی بنیاد پر گفتگو کریں مفروضوں کی بنیاد پرنہیں۔

المن سرون کی جات ہے محدود ملا کی جیاد پر سوری سرودوں کی جوادی۔

قرآن سائنس سے بدر جہا برتر ہے۔ لہذا جدید سائنس کے ذریعے قرآن کی حقانیت طابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا ثبوت جدید سائنس سے فراہم نہیں کر رہا، ہرگز نہیں۔ بلکہ میں تو صرف یہ کرتا ہوں کہ چونکہ ایک مسلمان کے برعکس ایک غیر مسلم اور دہریے کے لیے شاید اصل معیار جدید سائنس ہولہذا میں آخی کے معیار، انھی کے بیانے کو استعال کرتے ہوئے قرآن کی برتری کا ثبوت فراہم کرتا ہوں، تا کہ وہ قرآن پرائیان لائیں۔

سوال:.....اگرڈا کٹر کیمپیل ان اعتراضات کا جواب دینے سے معذور ہیں جوڈا کٹر ذاکرنا ئیک نے پیش کیے ہیں تو کیاوہ پر شلیم کرتے ہیں کہ بائبل میں اغلاط موجود ہیں؟

قاکٹر ولیم کیمپیل: ۔۔۔۔۔ یہ وہی سوال ہے جو پہلے بھی پوچھا جا چکا ہے۔ بات یہ ہے کہ بائبل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وضاحت کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ میں فوری طور پران باتوں کا جواب نہیں دے سکتا لیکن میں انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھےان باتوں کا جواب مل جائے۔ بہت می باتوں کے حوالے سے بائبل کی حقانیت آٹا وقد یمہ کی دریافت سے ثابت ہوتی ہے۔ یعنی علاقوں اور بادشا ہوں وغیرہ کے حوالے سے بائبل کے میانات کی حقانیت ثابت ہوئی ہے اور یہ بائبل کی صدافت کا ایک بہترین شوت ہے۔

سوال: ..... كيابائبل اورقر آن مين تضادات موجود بين؟

ڈاکٹر ذاکر فائیک: اس سوال کی مجھے ممل طور پر سمجھ تو نہیں آئی۔ آپ قرآن کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں یا بائبل کے بارے میں؟ بہر حال میں دونوں سوالات کا جواب دے دیتا ہوں۔

جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، سورہ نساء میں ارشاد باری تعالی ہے:

174

ا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرُانَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ

اخْتِلَافًا كَثِيْرًا٥﴾ [النساء: ٨٦]

'' نیا بہلوگ قرآن پرغورنہیں کرتے؟ اگر بہاللہ کے سواکسی اور کی طرف نے

موتا تو اس ميں بہت <u>کچھا</u> ختلاف بياني پائي جاتي۔''

ہذا قرآن میں تو تضاد کی کوئی ایک بھی مثال موجود نہیں ہے اور جہاں تک سوال ہے

بائبل کا تو صورت یہ ہے کہ بائبل کے تضادات گنوانے کے لیے یانچ منٹ کا وقت بہت تھوڑا

ہے۔ بلکہ اگر مجھے پانچ دن بھی دے دشہ جا ئیں تو پھر بھی بیدوقت تھوڑا ہے.....!!

☆ ....☆......☆

# www.sirat.e-mustageem.cgm

















2212991-2629724:67

CONTENT TO PERSON OF THE OWNER OF THE PERSONS School (Ollowerskill com. 2012)